

# مرفع عالب

مع حواشی تلمیهات وتشری ایت اشعار مندر مرمکتو بات وعکسی خطوط منتخب نومشهٔ مرزًا غالب وعکسی خطوط منتخب نومشهٔ مرزًا غالب

مئنبه پر متحوی چندر

انناعت پہلی باد سال ۱۹۶۹ء تعداد دو ہزار مطبوعہ مکشی پرمٹشگ کرس دہی خوش نولیں حفیظ صدیقی

ملنے کے بیتے ارمکشبہ جامعہ کمیٹر: مامعہ جربنی دہا اردو بازار، دہائے ارکشنی بک سٹور، ۲ء جن بتھ ۔ نئی دہا

پر تقوی چندر ۱۶ جن پتھ، ننی دلې قيت. - ١٣/٠

#### مرزااسدالله خالب



آئے ہیں غبب سے بیمضا بی خیال ہی غالب صربر خامہ نوا تے سردش ہے

نوربصردا حتب جان فرزندا قبال نشان

وید پرکاش جی

عن نام

جن کی عقیرت اور گن نے اس کام کو
اشخب ام دیا اور آن کی شمیمی ہوئ

فوقوگ رافی نے
ممازا
مکتوبات ممازا

اور



#### معب مکرم پرتھوی جندرصاحب \_ تسلیم

بہت دن بھوٹے آپ نے مجھے اپنا مرتبہ نمخہ " مرقع غالب " نامی عنایت فرمایا تھا۔ بین نے دیکھتے ھی اپنے نافوات آپ کے سامنے بھان کیے تھے۔ مگر اس کے بعد تفصل سے اس کو دیکھکنے کا ہوقع لا۔ نواس کی خوبیان اور بھی نقرش ھوگئیں۔ بہت خوب کام کیا ھے آپ نے۔ بیار کہ ہو۔ طباعت کے سلسلہ میں بھی جو اہتمام آپ فرما رہے ھین وہ نہیایت قابل تعریف طباعت کے ساتھہ مفید حواشی اور حواشی میں خود غالب کی تعدیروں کے ھیں۔ متن کے ساتھہ مفید حواشی اور حواشی میں خود غالب کی تعدیروں کے عکس بھر نہایت دیدہ زیب کابت اور فوٹر آئیٹ سے طباعت کے بہ سب چیزین اس نسخه کو برے نظیر بنا دیں گی۔ خالب کی تدر شتاس ھیشہ آپ کے شکر گزار اس نسخه کو برے نظیر بنا دیں گی۔ خالب کی تدر شتاس ھیشہ آپ کے شکر گزار



جناب پرتھوری چندرصاحب ۲۲ - جن پتھا ۔ ریدینشن نئی دھلی Or Zakir Husain receiving the first copy of a new compilation of Ghalib's verse and letters from Mr Prithvi Chandra, the author, in New Dethi on Monday.—Statesman,

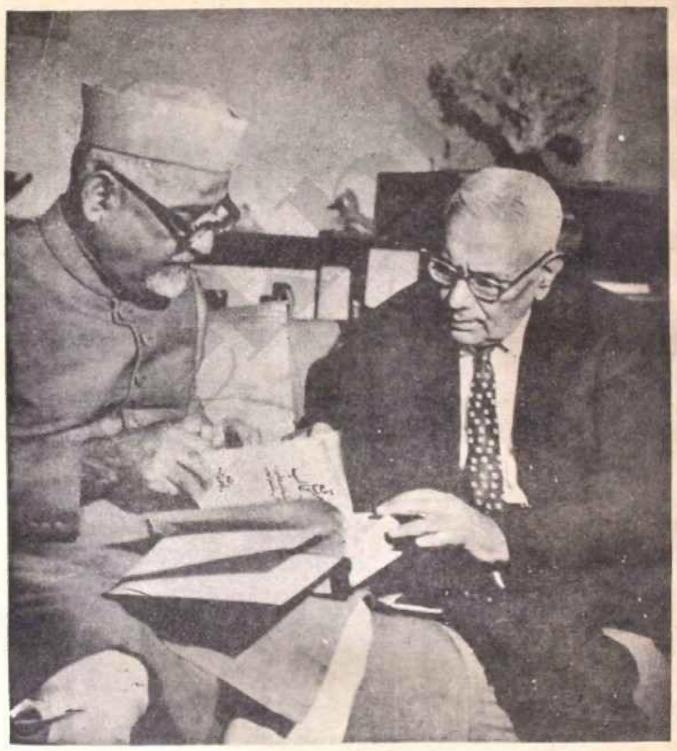

برتمان جندی کی بہول ہے کر دیونیب مقم کی زادت لیب ہے! فرز بان کا دقت ا فراز کری ۔ فرز بان کا دقت ا فراز کری ۔



CHIEF MINISTER

#### محرى يركفوى چندوصاحب

آپکانط ملا « مرتع غالب کی ایک جلدآپ نے مجھے عنایت کی تمی ۔ یم نے اسے اہمی طرح دکھے دیاہے ۔ دیوان غالب کے آج تک بیسیوں ایڈلیشن ٹائے کئے گئے ہیں اور مرتع غالب ان میں ایک میٹن بہاامنا فہ ہے۔

غالب مبندوستان كاعظیم اولی مرایه ب اسی نے فالب کے شعلی ہمارے اور ور اور نقالب ناک انتاعت کے بعد فالب شنای نقادوں نے بہت کام کیا ہے اور یہ کام ابھی تک جاری ہے ۔ فرفالب کی انتاعت کے بعد فالب شنای کے سلطی آب نے ایک اور قدم اعلیا ہے ۔ مجے یہ کہنے یں کوئی تا تی نہیں کہ مرتبے فالب کو کائی محنت اور دبیدہ ریزی کے ساتھ تبارکیا گیا ہے ۔ اس کی صوری اور صنوی خوبیاں بہت ہیں اور میں آب کے اس میرخوم کام کی داد دیے بغیر بہیں رہ سکتا ۔

آپ کائمنع

Gilg Chi

جنب پرکھوی چدرصاصب ۱۷ء جن بھے ۔ دیمیشش تیو دہلی جنب پرخوی چندری کتب فکر غالب شده ای سے شائے ہوجی ہے۔ اب دہلی سے ان کی دومری کتاب مرقع غالب شائع ہوری ہے بعنوی خوبری کے ساتھ ساتھ ظاہری خوبوں سے پرکتب ہی تعدد کوارشہ ہے کہ وزاغالب زندہ ہوتے تواسے د کھے کرمعلوم نہیں ان کی مسترین کا کیا عالم ہوتا۔

مرزال تصانبون می دیوان اردوگو برز ملفرس بڑی ایمیت حاصل بہی ہے ، اور بین وج ہے کہ اس کے خت کے
اور سے نہا ہے اور خواص وعوام بیں بقبول ہوتے رہتے ہیں ۔ جمارے زمانے ہی جاب الک رام اور
جاب امیان علی عرض کے افولینس ایٹ گرائی می اس کی وج سے بہت بقبول ہوئے ہیں، اب جاب پر تھو کی چند رکا
حرت کر وہ دیوان غالب شائع ہور ہا ہے جس ہیں انخوں نے بیعزت کی ہے کو مرزا فالب کے خطوط میں جہال ہیں
انہیں انشعار کی تشریح کی ہے اسے حواشی میں درج کرویا ہے اور لیعنی مقامات پر وہ عبار تیں بخط فالب ودج ہی انہیں انشعار کی تشریح کی ہے اسے حواشی میں درج کرویا ہے اور لیعنی مقامات پر وہ عبار تیں بخط فالب ودج ہی اس طرح استعار کی تشریح کی ہے اسے حواشی میں درج کرویا ہے اور اس مالی ہی ابتذامی فالب کے
مراخ جات اور کلام پڑھرہ کی گئے ہی ۔ فالب کے ان مرکا یہ ہے کھے ہوئے محضوظ ہی ، ان مکا تیب کا دیوان المدوں نوابان رامبور کو لکھے ہی اور داوالان آرام پور میں فالب کے لکھے ہوئے محضوظ ہی ، ان مکا تیب کا دیوان المدوں کوئی تعلی نہی جو تر محضوظ ہی ، ان مکا تیب کا دیوان المدوں کوئی تعلی نہیں ۔ اور میسال ایکی ہوئی ہوئی ہی اور داوالان اورت سے خالی نہیں ،

مجھے نقین ہے جناب پر تھوی چندر کا یہ کارنامر خالب کے تذرد انوں میں خاص طور پراد فی حلقوں میں عام طور پر مہت ہے۔ عام طور پر مہت ہے۔ عام طور پر مہت بند یدگی کی نظرے دکھیا جائے گا اور اسے وہ مقبولیت حاصل ہوگی حس کی کی نظرے دکھیا جائے گا اور اسے وہ مقبولیت حاصل ہوگی حس کی کی نظرے در کھیا جائے گا اور اسے وہ مقبولیت حاصل ہوگی حس کی کی نظرے د

اداره طوم اسلامیر مسلم ونبورشی علی کلمہ ۹ رحون مسلا 12

مرنا غالب كى شاء الشخصيت كسى خاص تعريف وتعامف كى ضرورت نبيس ، أن كادر ويجنزنوى برطم كى توبيعت سے بالا ترب أن كى جرت بسنطيب في رودنظم وشردونون يى دوا تميازى ثان پدائی کاس کاجواب ہیں لیکن یجیب بات ہے کورزاکی جات میں اُن کی وہ قدرونزلت نمونی جس کے واستحق تصح متابم وفات كربعدجب علم وادب كى ترقى كيسا كف فكرونظ كى رامي كشاده بوكس توغالبكى شخصيت وعظمت أمجعرنے اور تحفر نے تلی مجسین آزاد نے "آب حیات" میں غالب پر مقالہ لکھا اور خواج مآتى نے يادگارغالب بيش كى توبرادىب كى فكرونظرغالبىت كى طرن جانے لگى يېال تك كەشارىين والاقلم في فالبيات كليك مخصوص اد في موضوع بنالياجس كانتجريه واكه غالب اوركلام غالب برمائية ازكتابي وجودي الكيس برشائق ادب اورصاحب تحقيق في في الني المن كصطابي في تناويون سي كلام خالب ويش كياب، إس بات ميكوني الحازيس كرسكتاك شعرائ اردومي خالب ي ايك الياشاع ہے میں ریا نارکتابی تھی گئی ہی اور سی دوسرے شاعرکولی مقبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ اوريهي كبنا غلط نم كاكتمام شعراب اردوك كليات، دوادين ادر محبوعه إعكام في دلوان عالب ى ايك ايسانىخ بجوسب سےزيادہ اشاعت پزير بولى . امم اوسے اب مک نہ جانے اس ك يكتف الجقي ورثب ماده ويركار المصحيح وغلط أران وارذال جهو في اورطيب نسخ شاكع بوييس يالبيخ ا بنے ظاہری رنگ روپ میں ہی ایک دومرے سے تلف نہیں ملکان کے من میں کی ذرق مے کیونکرب المحاكل نيانخ شائع مقاع تواسى كول ندكونى نياببلوا ورنى تقين بال بالى ب مجعة شروع سي كلام فآلب سے ركيبي رى ہاں الاسلامي جو مى تصنيف و تاليف اكتر أن أس كامطالعه فارتفر سے كرتار اموں اوراى ذوق كى بتاير فكرفالب كے نام سے يك كتاب ييش كى ہے

جس كوغاليك تدرط فول كر مكفي من كافى لم مندكي أكيا ورميرى توقع سے زياده عبوليت مال بوئى بنصوماً

جناب وَت بِن بِحرِمٌ ورُولانا منبيار على خال عزش نے بیری عَبت بڑھانی اوراسی حوصله فزان کی بنایرانی ورسری ایک " مرقع غالب" مِنْ كررابول س كى ترتيب من مندرجه ذيل امور كاخيال ركحاكيا ہے . ا جن اشعار کی تشریح مرزاصاحب فے ایےخطوط میں کی ہے ،ان کے ماشیوں میں وہ تحریری درج كردىكى مي تاكداشعار كامفهوم شاعرك نقطة بكاد سے واضح بوبائے -م غزلوں کے وہ اشعار جن میں کوئی میں یائی جاتی ہے اُن کا مطلب واقعی تشریح کے ماتو لکھ ماگیا ہے س مرزاصاحب في بعض اشعار خطوط مي استعال كي بي النابي اشعار كے تحت خطوط كے حضے عی تال کردے میں اکشروں معلف اندوزی کے ساتھ ساتھ انشا بردازی سے عی حظالما اجاء۔ مع ماستعار وفرديات كاحال اوركي حصدة قادرنام كالمحى ورئ كرديا بيدجن سعبته عبل حاست كدوه كبادر كى بونع يركي كي تق . ٥- تصاوير: بعض تصاوير على فرائم كى كنى بي ، جو مزاغاتب كى عائے بدائش ،مقامات ربائش ، ولی ، آگرد ، رام بوراور مدفن عاتعلق ہے۔ ٩- ديجي انتعار : كيا يدا شعار كم مطالب عى درج كردية بي وكسى ذكسي نوعيت ما مخال كي كيم م. ، سوائح جات، مزا غالب کی سوائح حیات اُن کے خطوط ہی سے مرتب کی گئی ہے ٨ . د كيب خطوط بسب المم ورد كيب فالب ك نتخب خطوط كيكس من جوا كغول في النعارك مالدمالة كريزات تق. 9-سب سے آخر می مزا غالب کے نوٹ نہ خطوط انکسی، شذکرہ بالاکے علاوہ دوسرے فراہم شدہ خطوط مجى كمحا درت كردية كم ي جن ك نوعيت فاس إدراك بي بماجموم ي -

مجى كمجا درن كردئے گئے بن جن كى نوعیت فاس ہا اورا یک بے براجموعہ ہے۔ بن ان ارباب دب كانبایت ممنون بول جن كی ادبی كاونتوں كے نما گئے میرے ریوطالد رہے بی اوراً الحالماتِ رضالا بُریری كاخمومًا جن كی نوازش سے مجھے خطوط نالب كے مكس حاصل بوے اورولا امتیاز علی خال عرفی كافھومًا جغوں نے مرق فالب كی ترتب میں میری رمنائ فرائی ، صد ن دل سے سنت كركزار موں ۔ جنوں نے مقد میں جندر

## تَعَارُفُ

غالب ہندوتان ادب مالیہ کے چنداہم اور قابل قدرتخلین کا دول پی شاریج تاہے وہ ہندوتان کی اُس شائزانہ فکرکا نائندہ ہے جن بی مجی روایات کی قلم گئی ہے اور پس کی سادگی و بُرکاری اور بے خودی و ہشیاری عالمی ادب کوافہ را ور اسلوب کے بہت سے بیٹن آجمیت اور لا اُق تقلید نونے دیتی ہے اس لئے غالب کے کلام کو باربار بیٹنی کر سے ہم عالمی ادب میں بلندترین ہندوتانی فکرشا عوانہ کے کر راصل نے کام بارک کام انجام دیتے ہیں ۔

برادرم مرتصوی چندرصا حب کامرتب مرقع عَالب می ایسلطی ایک تازه کاری جرکتابت، طبات اورترب کے لحاظ سے خوبصورت تحفیر شار کئے مباغے کی ببرطور ستی ہے۔

انبول في عقيدت مستنيقي ادلگن كرمائة بدكا إنجا

دا باس كى دادنددينا ادبى ديانتك فلاف بوگا-

مجامیرہ کہ بیکتاب اردو دیوان خالب کے ایک اورخوبصورت ایر نین کے طور پرختی ووق بڑھنے والوں کے دفیرے میں مگر یائے گی۔ والوں کے دفیرے میں مگر یائے گی۔

ویوان غالب کے بہ تمارا ٹریش ٹنائع ہو بھے ہیں اور ہرمال ٹائع ہوتے رہے ہیں بیکن پر کھوی چدما حب کا مرتب کیا ہوا دیوان جس نے حوم اجاب ذوق مرتب کیا ہوا دیوان جس نے حوما جاب ذوق ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اپنے احباب کی خدمت میں تھنے کی طرح چیش کریں گے ۔ دیبا ہے کے طور پر جیاتِ غالب اور شاعری پر تبصرے کے مطاوہ حوائتی کے اصلافے نے اس کتاب کو فاصلے کی چیز بنا دیا ہے ۔ اس طرح اشعار کاحش نے لطعت کے ساتھ لے نقاب ہوتا ہے ۔ خود غالب کے خطوط کے اقتباسات اور ملکس سے یہ دی طرح اشعار کاحش میں تہیں کی جے بلکی پڑھنے والوں کے لئے احساس وادر اک کے اور ماک کے دروانے کھول دیے ہیں۔

پر کھوی چندر صاحب کی بیخوبصورت بیش کش ہزاروں مبارکباد کی ستی ہے جو بہت سے دلوں میں نیا ذوق بیداکرسے گی۔ غالب کااردودیوان ان کی زندگی بی بای مرتبر چیپا، نیکن اس می کوئی شبه پنهی که ایک طبع نظامی ، کانپور کے المیلین د ۱۸۹۲ ، کوچپور کران می سے ایک بجی ایسا نهیں جے ہم کسی میپلوسے بی کسی کی کمیکیس کتابت کی اغلاط تو نتا پر ناگزیر ہمیں ، ان کے علاوہ کا غذر طباعت ، ظاہری شکل وصورت ان میں سے کوئی بات بھی جاؤنیلم

نہیں۔ای لئے خالب کو مرکھراس کی حسرت دہی کہ کا تھے میرادیوان ایک مزند توحن وا ہمام سے جب جانا!

جوبات ان کی زندگی مین بر موسکی تقی، وہ ان کی وفات کے بعد جرنی کے بھیلے بچاس بری جی دیوان اردو کے متعدد ابیے خوبصورت اور دیدہ زب اور میتی ایڈینن شائع ہوئے ہیں کہ اگر کہیں غالب انہیں وکھے لینے، نوشا دی گر ہوجاتے۔ اس سلسلے کی ایک کوی یہ دیوان ہے جن کتابت ، من کی صحت عمدہ کا غذ بطباعت کا اعلیٰ معیار غوض ہر میج ہے۔ یہ ایڈین نفس کلام اور خالب کے نتایان شان ہے اوران معب پرمستنزادہ میں ایک چنے ایس کی ہے جو میلی مرتبہ تا گین کی

فدمت میں میش کی مارسی ہے .

خالب نے لینے خطوط میں دسیوں جگہ اپنے اشعار کے معانی بیان کئے بہی بعض افقات کی ودت یا نگر دنے ان کی شعری و ان کے میں اور سیسے میں کا تعین اپناکوئی شعریا وا گیا، تواس کہ ذکر و اس منت ہے ہی توامیوں نے جوابیں اسکے معنی ککے دیے ہی کہ کہی اور سیسے میں کا تعین اپناکوئی شعریا وا گیا، تواس کہ ذکر دیا بھی خال سی خالی خال میں منصوب ان مقامات ہی سے استفادہ کیا ہے، مکر میں خواشی میں ان کا ان طور کا بھی خال کے جوابی ان خطوں نے ایک بہی مرتب شامل دیوان کی ہے میں خالے جا کہ خطول کے میں میں ہوں کے میں میں ان خطوں کے میں میں میں میں ان خطوں کے میں میں دیے جوابی والے جوابی ورے دیے ہیں۔ اس سے بیصورت بیدا ہوگئی ہے گو یا پر جوابی خود خال خالی خود خالی خالی ہے۔ اس سے بیصورت بیدا ہوگئی ہے گو یا پر جوابی خود خالی خالی خود خالی خالی خود خالی خالی ہوں کے میں میں میں دیے دیے ہیں۔ اس سے بیصورت بیدا ہوگئی ہے گو یا پر جوابی خود خالی خالی خالی خالی خود خالی خالی ہوں کے میں میں کے میں میں دیے دیے ہوں۔ اس سے بیصورت بیدا ہوگئی ہے گو یا پر جوابی خود خالی خالی خالی خالی ہوں کے میں میں میں دیے دیے ہیں۔ اس سے بیصورت بیدا ہوگئی ہے گو یا پر جوابی خود خالی خالی خود خالی خالی ہوں کے میں میں دیا ہوگئی ہے گو یا پر جوابی خود خالی خالی ہوں کے میں میں دیے تھوں کے میں میں کے میں میں دیا ہوگئی ہے گو یا پر جوابی خود خالی خالی ہوگئی ہے گو یا پر جوابی خود خالی خالی ہوں کے میں میں دیا ہوگئی ہوں کے میں میں دیا ہوگئی ہوں کے میں ہوں ۔

نیمین ب که غالب کے شیدائی اس شخفے کی پوری قدر کریں گئے۔

نی د بی ا کیم فروری ۲۹۹۱ء



پرتھوی چیندر مؤلف مرقع غالب

## سوانح حيات ازمزاغالب

بیرات ، نام ونسب اورخاندان المجم الدّولد دبیرالملک نظام جنگ مزرا اسدالتُدبیک خال عون مرزانوشه ۲۰ رسمبر ۱۹ ۱۰ کوآگره میں پیدا ہوے لکھتے ہیں: میں ۱۲۱۲ میں بیدا ہوا ہوں ۔ اب کے رجب کے نہنے سے ۲۹ وال بری شروع ہوا ہے۔

بحر تعقيل:

میں قوم کا ترک بی مون بی ال ماورادالنہ سے شاہ عالم کے وقت میں ہندوسان میں آیا گا۔
ملطنت شعیف ہوگئی تھی ، صوب بی اس گھوڑ نے نقارہ نشان سے شاہ عالم کا فرا ہا ایک برگز سے مال دات نتیجا ہوگئی تھی ، صوب بی الیا بعدائت اللی کا ہنگا مرکز کے اور علاقہ دات کی تنی اللہ کی کا ہنگا مرکز کے تا وہ علاقہ ندرا۔ باب میل عبداللہ بی خان بہا در تکھنو جا کر نواب آصف الدولہ کا نوگر ہا۔ بعد چیندروز حیرر آباد جا کر نواب نظام علی خال کا نوگر ہوا ، میں سوسوار کی جمیت سے طازم را ہم کئی برس وہاں رہا ، وہ نوگری ایک خالہ ہوا ہی خال میں جن الی رہی ۔ والد نے گھراکر الور کا قصد کیا۔ را کر راج بختا ورساکھ کا نوگر ہوا۔
ایک خالہ جنگ کے جھیے ہے میں جن الی بیک خال میرا جیا تھی مرشوں کی طوف سے اکبرآ باد کا صوبہ وارکھا اس نے مجھے بالا۔ ۲۰۸۱ء میں جن الیک خال میرا جیا تھی مرشوں کی طوف کے الیہ الیک ہور الیک ہور کا کا کہ کہ بیا اللہ اللہ ہور کے والیا کہ کہ میں ہوا ایک ہزار دو ہیں ذات کا لاکھ ٹو چو لاکھ روب ہو سال کی جاگر میں جیا تا ہوں۔ بانی کی تھی کہ کہ کہ بیا تھا وہ سال بھر مزر بانی کی تھی کہ کہ کہ بیا تھا وہ سال بھر مزر بانی کی تھی کہ کہ کہ بیا تھا وہ سال بھر مزر بانی کی تھی کہ کہ کہ کہا ہوں ہو باب تک پا ہوں۔ بانی کی میں کو کا کھی ہور باب بیا ہوں۔ بانی کی میں تھدی مقرم ہوگئی وہ اب تک پا ہوں۔ بانی کی میں کہ کہ کہا تھا جہ بیا مرکبا ، آ تھ مرس کا تھا جو جیا مرکبا ؟

مزا فالسب والدما حديم بدان مركيت خاس كى شادى آگره مي خواج غلام سين خاس كميدان كى صاحبرادى عزيت النساريكم سعبولى تقى اوربيخا ندان شهر كے عائدين اورامرارس شارم و اكتام زاغالب

کی دالدہ ایجی پڑھ کھی خاتون تھیں۔ لہذا ابتدائی تعلیم مرزانے ان سے ہی عاصل کی اور بعد میں آگرہ کے مولوی منظب سے بہاں مرزاکو فاری زبان دادب سے گہرا لگاؤں پیا ہوگیا اور شن اتفاق کہ ملاعب الصمد جن کا پارسی نام ہرمز دیتھا اکبرآ بادة آلوہ ہیں وارد ہوئے مرزاکی ان سے ملاقات ہوگئی مالا نکہ خالب کی عارف قت مرزاکی تو سے مرزاکی ان سے ملاقات ہوگئی مالا نکہ خالب کی عارف قد مرزاکی ذکاوت و ذہانت اور لیا قت دیکھ کرچیران رہ گئے جب فاری زوق کی بنیاد مولوی عظم نے والی تھی اس کی جمیل مال عبالت مرنے کی جبیا کہ خالب علی فال کوایک خطمی اکھا ہے۔

" بونظرت میری طبیعت کوزان فارسی سے ایک لگاؤی خاجا ته اکفار کوئی اف ذیجه کو طے میار مراد برآئی اوراکا برپارس سے ایک بزرگ یہ ان دیجه کو طے میار دیرائی اوراکا برپارس سے ایک بزرگ یہ ان وارد ہوا اوراکر آباد فقیر کے مرکان بردوبی رہا اور میں نے اس سے حقائق و وقائق زبان فارسی کے معلوم کیے ماب مجھے اس امرخ اص میں نفسی معلم نده مل ہے مگروعوی اجتباد نہیں ہے بہت کا طریقہ یا دنہیں "

نا تهرال دربندموداب تم کوشفق و مکم لکھوں توگنا برگارتم کوجائے خاخلان اور اپنے خاخلان کی آمیزش کا حال کیا میران کا استان کی آمیزش کا حال کیا معلوم ہے ، مجد سے شنور تہا دے دوالدعہ نجیت خان و بھالی میں میرے نا ناصاحب مروم خواجہ خلام میں خان کے دوالدعہ نجیت خان و بھالی میں میرے نا ناصاحب مروم خواجہ خلام میں خان کے دفور میں خان کے دوالدعہ نجیت کی اور کھر بھیے تو تہا رہ برواد انے مجلی کھولی اور کھر بھیے تو تہا رہ برواد انے بروان میں میں دور نان صاحب کے ما تھو ہیں اور اکھوں نے خواجہ کی ہیں ۔ مرحب میں جوان ہوا تو میں نے تو بہری کہ میری میران میں میری میران میں میری میران میں میری میران میں میری میران کی ۔ باہم تو می اور میں ہو میں اور وکالت اور ختاری کرتے ہیں ۔ وہ اور میں ہم میران کی ۔ باہم تو می اور خواجہ نا ہو ہیں ہیں ہری میری میراد داسی ہی میران کی ۔ باہم تو می اور خواجہ نا ہو ہی کھران کا بہت دور دنہ تھا اس واسطے جب چاہتے تھے چا اور اختال دور دنہ تا اس واسطے جب چاہتے تھے چا

# جائے ولادت مرزاغالیك آكره

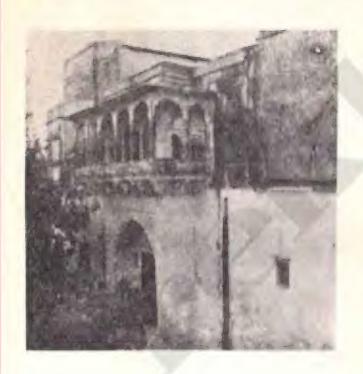



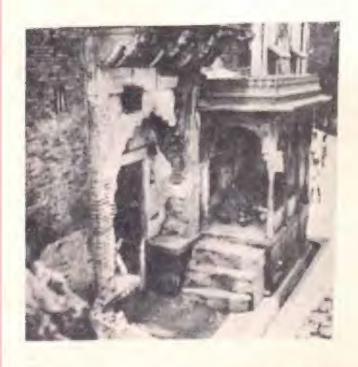



١-١- كلافك ل ١-١- كشرول والا-

ما ترقیے بس ہار ساوران کے مکان ہی تجھیا رنڈی کا گولور دوکھرے دریان تھے ہادی ہری حولی وہ میں کہ جواب کھی جندی ہوئے نامول ہے۔ اس کے دروازے کی نگین ہارہ دری پرمیری نشست تھی اور پاس کے ایک کے دروازے کی نگین ہارہ دری پرمیری نشست تھی اور چولی اور اس کے میٹیا والی حولی اور سلیم تاہد کا کھیے ہیں دوسری حولی اور کا لے مل سے گی ہوڈی ایک اور عولی اور اس سے آگے بڑھ کو ایک کھڑوں کہ وہ گذریوں والامشہور تھا اورایک کھڑوں کہ دو کھری والا کہ ان کا میں اور اس میں اور اس کے میٹی کے دواصل خان نامی اس کھرے کے ایک کو میٹی کے دواکا پیش دست تھا اور وہ کھڑوں کا کو ٹیا گاہ کو گائے کہ اس میں کو اس میں کو اور دلی میں سکونت وہ کہ میں تا جا نا پہلے ہی سے تھا کہ کو شادی سے ہوئی ۔ اگر جوان کا دہی میں آنا جا نا پہلے ہی سے تھا کہ گرشادی کے بعد ایمنوں نے متقل سکونت دئی میں ہی اختیار کر لی ۔

شادى كے متعلق يوں تحرير فرماتے ہيں :-

، رجب ۱۳۲۵ مکومیرے واسط حکم دوام عبس صاور موا ایک بٹری دمینی بیوی امیرے یا نول میں فال دی اور دنی شہر کوزندان مقررکیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا ؟

صلی ملیہ کے متعلق حاتم علی جرکویوں لکھا۔

المجی درازی میں انگشت نملہ یہ بہر ارسے گندی رنگ پر رشک ندا یا کس واسط کہ جبر اقد میں جینا تھا تو میرارنگ جنبی کھا اور دیو وراؤگ اس کی ساایش کیا کرتے تھے۔ اب جرکہی مجھ کووہ ابنانگ بادا آ کمہ ترجیا ای پر برازنگ جنبی کھا اور دیو وراؤگ اس کی ساایش کیا کرتے تھے۔ اب جرکہی مجھ کووہ ابنانگ بادا آ کمہ توجیا تی پر براز کر برانہ برائے ہوئے کے دورانت اور می موجھ میں بال سفید کئے۔

المجھی جو ان جو فی کے انڈے گانوں برنظ آنے گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے کے دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے کہ دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے کے دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے کے دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے کے دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے کہ دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے کہ دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کے کہ دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ اس سے بڑھ کر میں جواکہ کی دورانت اور گئے۔ کی دورانت کی دورا

ثلاً ، ما نظ ، بساطی نیچ بند ، دهونی سقه ، بجشیارا ، جولا یا ، کنجوا بمند پرداوهی بمسر پربال فقیر نے جس دن دارهی رکمی اسی دن سرمندوایا-ا سیعت الحق کواس کارے کورنے پریول لکھا: تنہارے ال اوکے کا پیدا ہونا اوراکس کا مرجانامعليم بوكرمجهكوم اغم براء بمال اس داغ كاحقيقت مجهس وجيوكة وبتريرى كاعرش سات بے پیدا ہوے ، لڑکے می اورلوکیاں می اورسی کی عمر پندرہ بھینے سے زیادہ نہونی -شاعری کی ابتدا شاعری کی ابتدا استه برس کی عمر موئی بچاس برس اسی شیوی ورزش می گذرے " "ابتدا \_س تميز سداردوز بان يوسخن سرائى كى بادشاه دىلى كانوكرموكردنيد موزى كافل بفامفران کی نظم ونٹرفارس کا عاشق ہوں ، ایک کمتریوس دنیا میں رہا ،اب اورکہاں تک رموں ،ایک اُردوکا ديوان ، بزار باره وابيات ، نين رسائے نشر کے بير يائج نسخ مرتب ہوگئے ، اب اوركياكمول كارور كا صله نالا غزل كى داد نه يائى ، برزه كوئى مي سارى عمركنوائى ". مزاغالب كوابني نميش كي معلن كي مغالط ساتفاكي ومقره وسمان كولمتى ب وه بهت بي كم اوراس کی چارہ جوئی کے لیے اپنامرافعگورزجبرل کے سامنے پیش کرنے کے لیے ١٨٢٠ مین کلکتروانہ موے وران فرس مزا براہ کا برر محنو سنے وال مزاک بہت المحی طرح فاطمدر مدارات مونی . نصيرالدين حيدروالي اوده اوراعماد الدوله نائب للطنت تنف مرزاي ملاقات كابندوست كياكيا . ممر مزلف دوشطيس بين كس - نائب السلطنت ميلاستقبال كري اور مجهنز دينے سے معاف ركھا جلئے بينطيس مان تكسيس مرزاغالب المعنوس روانه وكربنارس مرشدة بادم وتيمو ماه فرورى ١٨٢٨ مي كلكته بنيج مروال ال كرم افعد كى كوئى شنوائى نهوئى سولساس ك كفلعت اورخطاب بحال رے . دوران نیام کلکت مرزاکوایک ا د نی منگام مین آیا . مدرسمالید کلکت می براتوارکوشاع وم موتا تھا -مزاغالب كاعزازيس كلى ايك مشاعره منعقد كياكيا جس مين مرزاف ايك فارى غزل برهي عاصرين بي ت كيولوكول في مزرا ك بعض الفاظ محاورول اور نزكيبول براعتراضات كيه اورجوازمي فتيل ك كلام كو

## طبير بايش مزراغالب، بليماران دبلي



معدك زيرساية آك كربناليا ب

مزاغالب مندوستان کے فاری شعرامی سے سوانے سرو کے کسی کونظر بھی ندالتے تھے۔ ناک ہول ا چڑھاکہ ہم میں فربرآباد کے گھڑی ہے کے قول کوئیس یا تنا ۔ اس پرزیادہ جوٹن کھیلااو فرزا پرائٹراصنوں کی مجھواد ہونے لگی ۔ مرزانے مخالفت سے گھبراکر ایک شنوی باد فالعت کے نام سے فارسی میں کھی کیمیں اس شہر میں انصاف حال کرنے کے لیے آیا جوں ۔ مجھے چندروز آ دام سے دہنے دیجے اور مہمان فوازی کا ت ادا کیھے ۔ مجھے کسی سے جمی پرخائش ہمیں ہے جس نے جو کھی کھا اہل زبان کے الفاظ اور محاوروں کو مزنظر رکھنے ہوے کھیا ہے لیکن حاسدوں اور مضدول نے کوئی بات ذشنی اور مرزا کی آخر تک مخالفت کرتے سے بہاں مرزا کچھ وصدرہ کرواہی دہلی عظے گئے ۔

صادت اسیری مرزاکوشطرنج اور چرسر کھیلنے کی عادت تھی بہا اوقات دوست احباب ہی ان کے حادث اسیری کے مرکز کا مرزا عاب کھی ان کے مرزا غالب تفریخ کیے بازی برکھیلا کرتے تھے مگر چونکہ کوتوال شہران کا ڈیمن تھا اور موقعہ کی گھات میں تھا۔ ایک دن موقع سے مکان پرچھا یا را اور دوستوں سمیت کھیلتے ہوئے مرزا کو گوقتا رکر لیا۔ مرزا صاحب یوں تھے ہیں۔

" کوتوال دُمن تھا اورمجھ برہے اواقف، فقر گھات میں تھا اورستارہ گردش میں باوجد کے مجرفے کوتوال کا حاکم ہے ہمیرے باب میں وہ کوتوال کا حکم بن گیا اور میری تید کا حکم مصادر کردیا ہست ن جج باوجود یکر میرا دوست تھا اور ہج بند مجھ ہے دو تھ اور جہ بابی کے برتا و برتنا تھا اور اکن صحبتوں میں بیک کھانہ ماسی تھا تھا۔ اس نے بھی اغلاض اور تھا نیا کیا ۔ صدر میں اہیل کیا گیا گرکسی نے ذر شا اور وی حکم ہجال را بھی معلوم نہیں کہ یہ باعث ہوا کہ جب آدھی میعا دگزرگی توجھ مربی کورم آیا اور صدر میں میری رورٹ کی اور وہال سے حکم رہائی کا آگیا اور حکام صعد نے ایسی را پورٹ بھیجنے پراس کی بہت تعربون کی سنا ہے کہ درجم دل ماکموں نے مبھر میں کومہت نفری کی اور میری خاکساری اور آزر دہ مالی سے اس کوملائے کیا ۔ یہاں تک کھڑور بخور اس نے میری رہائی کی رپورٹ جھیج ہے دی میں ہرکام کو خواکی طوت سے مجمعت ہوں اور حکم کے گزراس کے ننگ سے آزاد اور حکم کے گزر نے والا ہے ، اس پر اور کی میں اور وکر کے گزر نے والا ہے ، اس پر اور کی میں مورٹ کے خلاف نہیں ہے میری میں آزند و اور حکم کے درنیا میں زرمیں اور گریوں

ا توہندورتان بی ندر جوں ، روم ہے ، مصر ہے ، ایران ہے ، بغداد ہے ، یہ جانے دو ، خود کعبر آزادوں کی حاسب بناہ ، آستا نہ رحمت البعالمین ، دلداروں کی تکیدگاہ ہے ۔ دیکھیے وہ وقت کب آے گاکہ درماندگی کی تید سے جاس گزری ہوئی تید سے زیادہ جان فرسا ہے نجات یا وس اور بغیراس کے کوئی منزل مقصود قراردوں ، مسرجو انکل جاؤں ۔ بیہ ہے جو کچھ کے کہ مجھ میرگز را اور بیہ ہے جس کا میں آرز دمند موں "

مزداغالب کی عمر مرابری کی تمی جبکا تھوں نے دلی میں منتقل مکونت اختیار کی اور کئی مرکا نات تبدیل کے کا ریاں کی تولی جکیم محرسین خاں کی تولی جیسا کہ تھتے ہیں یہ میں کلامے صاحب کے مکان سے اُٹھ آیا ہوں اور بلی مالان میں ایک تولی کواریہ برلے کواس میں رہتا ہوں ہے

دوران برسات يول لكيت بي.

کان اوربرسات دوپ دیگیا تین برس کاکرای کی اوبرسورو بیر مکیشت دیا گیا مالک کے

مکان بی ڈالاحس نے بیان کے بھوسے پیام بلکہ ابرام کیا مکان خاکی کردہ ، مکان کہیں ہے ڈی اٹھوں ۔ بیدرد نے مجھے کو ماجز کیا اور مدولگادی صحن ۔ بالاخانے کا جس کا دوگز عرض اور دس گڑطول اس میں پاڑھ بندھ گئی ۔ رات کو دہمی سویا گرمی کی شدت ، بالٹر کا قرب ، گمان یہ گزرتا تھا کہ یہ کٹکھ ہے اور صبح کو مجھے کو بھائسی ملے گی نیمین راتیں اس طرح گزریں ۔ دوشنبہ ہی جوالائی کو دو مہر کے وقت ایک مکان بائے آگیا ، وہاں جارہا۔ جان بچ گئی ۔ بیم کمان بذم بیت اس مرکان کے مہتر ہے ۔

من فرخیخون مرگ ندوی صبر ہے ، میرا ذرہ بہلات عقیدہ قدر بیج ہے ہے اس انہاری کی کہاں نے برادر بردری کی تم جینے رمووہ سلامت رہی مہاس حوبلی ہیں تا قیامت رہی ۔ اس ابہام کی توضیح اور اس اجمال کی فصیل یہ ہے کہ ببند کی شدت سے چوٹالو کا ڈرنے لگا۔ اس کی داوی بھی گھرائی مجھر کی خلوت مانے کا دروازہ غرب رویہ اور اس کے آگے ایک چھوٹا سہ درہ یاد تھا۔ جب تمہارے باؤی می چوٹ کی ہے توہیں ای دروازہ غرب تمہارے باؤی ایک بھی کے ایک چھوٹا سہ درہ یاد تھا۔ جب تمہارے باؤی ایک ہے کہ کے دول ساز بڑی ، ایس کی دروازہ مورہ رویہ تربیان ، کہاری ، پہنہاری ، ان ذول کا ممردہ دروازہ درہ کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا شری ، ایس کا میردہ دروازہ درہ کا ایک ایک کا شری ، ان فرول کا ممردہ دروازہ درہ کا ایک ایک ایک ایک کا شری ، ایس کا دول ، اور بڑی ، ایس کا دی ایک کا دول ، اور بڑی ، ایس کا دول کا دول کا مردہ دروازہ درہ کا ایک کا دول کا دول کا مردہ دروازہ درہ کا ایک کا دول کا مردہ دروازہ درہ کا ایک کا دول کا دول کا دول کا مردہ دروازہ درہ کا کا دول کا دول کا مردہ دروازہ درہ کا دول کا مردہ دروازہ درہ کا دول کا مردہ دروازہ دول کا میں ہوگا ۔ "

"دِ لَى كَى منطنت كَبِيخت جان تى سات برس مجدُورونى دے كر گرى . إوشاه دېل نے ا بچاس روبيد چېدندم قرركيا يمان كے ولى عهد نے چارسورو پريسال - ولى عهداس جب بادشاه دملى فرمجه نوكرر كهاا ورخطاب ديا اورخدت الغ نكارى سلاطين تيمور يجهز تفايض كي توس نے ایک غول طرز تازہ ربھی مقطع اس کایہ ہے۔ غالب وظيفه خوارم و، دو استناه كو دُما وه دِن كُنْ كَد كَهَ تَصْفِو كُنْبِي مِول مِن بارشاه بي فرزندول كربار بياركة تف يخشى، ناظ مكيم كسى ساز قيركم نهي مكرفا كره د تقليل " دېرنيم ناه نېېل اس كا نام دېرنيم روز " دورسلاطين تيموريدكى تاريخ ب،اب ده بات مې كنگ درى الكروه كتاب ابجيبان كالت معن جيبواف كتابل غدرك بعد كحالات إلى من موارم كركنود لكا حال در بانت كرف كليا تحاسب ماع موتامواراع گھاف دروازہ کوجلامسجدجامع سے راج گھاطے دروانے سك بدم الغدايك صوالت ودت ميد اينول ك وهرجويط ين وه الرائه مائيس توجو كامكان مرجاے۔ یادرو۔ مزالگوہر کے باغیجہ کے اس جانب کوئی بانس نشیب تھا۔ اب وہ باغیجہ کے حصن کے برابر موكيا - يهال كك كراح كماط كادروازه بندم كيا فيصيل كك كرك كطف رجين - بالى باط گیا کشمیری دروازه کا مال تم دیکی کے میر اب آمنی مطرک کے واسطے کلکت دروازه سے کا بلی دروازة تک میدان بوگیا ۔ لاموری دروازہ کا تھانے دا رمونڈھا بچھا کرطرک پربیٹنا ہے،جو باہرے، گورے کی آنکوبیا کر آنا ہے اس کو کھڑ کو الات میں جمیدیتا ہے۔ حاکم کے بہاں سے پانٹی پانٹے بیا گھے بید لگنے ہیں یا دورو بہر جواند ال جا اے آ تھون قیدرہا ہے اس سے علاق سب تھانوں برحکم ہے کدوریافت کرو، کون بے کمٹ مقيم ب اوركون كمط ركما ب التعانول بس نقف مرتب بو في " كيابوجية مر بكيالكمون ؛ دلى كي سى تخصر كئ من كامون بريق، قلعه، چاندني چوك، مرردز بازارسى دجامع كاربرسفة سيرجمنا كي بالرسال ميلاكهول والول كاريديا نجول والمرس كالميرانجول والمراب المنهي كيركود

دُنَّى كبان الرئي شهر قلم وسندهي اس نام كانها -" سب جامع واگزاشت بوگئ جتلی قبر کی طوف طرحیوں پرکبابیوں نے دکانیں بنالیں ۔ انڈا امرعی كبوتر كمين لكے عشرہ بشروليني دى آدى بہم مظہرے ، مزد اللي بخش ، مولوى صدرالدين بفضل حين خال ا بن نصل الله خال البين بيرا ورسات اور - ، رنومبر مه جادي الاوّل سال حال الحميم كدن الوَظف سراج الدين بهادرت وقيد فركك وقيرجم سرام وس أناللندوا بااليراجعون " يبال شردهرا ب، برك برا ناى بازار، فاص بازار اوراردو بازار اورفائم كا بازار كرايك بجائة فوداك قصبه قااب يندي مني كركمال تق -"كتميرى كالأكركيا وه اونيجا ويخ درا وروه طرى طرى كوتهريال دوروي نظرنبس آتي ككيابوس أمنى موك كاآنا اوراس كى رەگز كاصاف مونام نوزىلتوى ہے " اسنورارے تہاری دلی کی ائیں ہیں۔ چک میں بھم کے باغ کے دروازہ کے مامنے وفن کے یاس جوکنواں تھا اس میں نگ وخشت وخاک ڈوال کربندکر دیا۔ لی ماروں کے دروازے کے یاس کی كئى دكاني وصاكرات جواكرايا كلكة دروازه سه كابل دروازه تك ميدان موكيا ينجابي كاروون داوہ ، رام جی تخنج ، سعادت کاکٹر ، جرشل کی بی بی کی حلی ، رام جی داس گودام والے محمانات ،صاحب رام کا باغ ، دویلی ، ان میں سے سی کا پتر نہیں ملنا۔ قصہ مختفر کے شہر محوا موگیا تھا اب جوکنوی جاتے رہے ادر ان گوہزایاب موگیاتو بصحامح اسے را برجا سے گا ۔ شہر کاحال میں کیا ما فوں کیا ہے ۔ بون ون كون چيزے ده جارى موكى ب سواسا ناج اورا ليے كے كوئى چيزائيى نبي جى محصول نالگاہو۔ جامع مسجد كريميس كيس فط گول ميدان كله كا - دكانين ولميال في حاتى جائيس كى -وارالبقا ننا بوجائ رب نام ملاالله كان چندكاكوچ اشاه بولا كرفر ، تك دعه كا وونول و عيماوراعل راع-اب بہال مکٹ چھل ہے ہیں میں نے دیکھے فارسی عبارت یہ ہے، " محدث ابادى درون شهرولي برشطوا دخال جوانه"

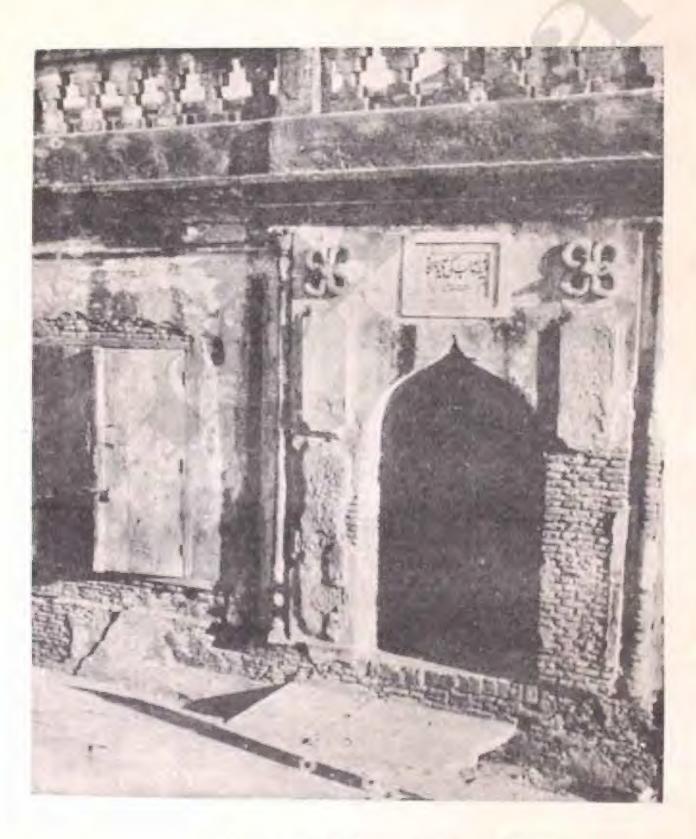

قيام كاه مزيا غالب بحلداج دواره ،راميور

رقعلي ا ٥٥ ١٨ مي نواب يوسعن على خال بها دروا في رام يورك مير سي آنات وريم می اسالعنی ۵۵ ما می سیسے شاگر موے - ناظم ان کو خلص دیا گيا بين بيس غرلين اردوكي مينيني اصلاح دي ميميع دينا . كاه كاه مجدروبيراده الربتا -تلعد كي تخواه مارى الكرزى بيس كهلاموا - ان كےعطايا فتوح كنے ماتے تھے جب وہ دو نوت تخاص اتى ري توزندگان كامراران تصطير را بعدي والمينير مندير مقدم كفوال سيت تح ين عدركماتها. مزا غالسكا من حلكا كل مي والخول في فارى تاب دستنبؤ كرسائة نواب يوسعت عليفال كولكهما تغا منزت لافت آء بمت من معوف كركنى عدد درك كيوت نفرائي محساور مزلوكي بينجني كم اللام يا تي يربي المختسف كابهان بداكراي ورة محفوكم كالع كالمع كانتياركما ي مركبا سخنوا ورين مراى أبي قدرو بكرفد افزاي كلفي الرافة ما تاميت رو بالله ديا به و مداري الكريس يري سية روا وى عدب كغرسى او كا ما وظر فرنا رقع برا ريخة كادوان اوراس كتابي بنيا ملوم بوا دوان كرد كبن د كبن من آ بواضار على وارجزوكا را دلا البهيابي اسكا وبكنا ضرور وركاري فأرجه قديم اوربير شن مين اومنعت لفاؤ المج والمركم اضط اوربرت كالماط فبآب عا وفرمعاطه به خدا كا شكرته ادراني قمة كالله م مناكا نكريبه كم ، وجود تعلق قلعه كے طرح كر جم كا دنسير احتال بى بين قسمة كا كلرور من بن تديم كا تكام كو نيال بي نبي و فروه النيان الريان الموان ميناي كويا بن كهائ جينا بي كهي بن كرجو الروع سال من منسن دارو فو روب لميكا وكبي كيا بنا كل بكيهًا بهلى فومرة بهان استهاراً م توكيا بي كراب فلرومبدوسان على عاد معلى مالمقام موكيا ع في بيلي مذاو من ابنانام للمواجكا مون اوروزور طك ودرادر لن دو ما يه فكت إنجا بون الراس المال وبنصيل موم كما جابي واسي كما بوموم يستنوي ديماماي خفود كاف ما كاند، وريك براعدا

المراب بوسف علی خال والی ام پورٹر ہے اشتیاق واحترام سے مزاخالب کوتشر لیف لانے کے لیے لکھتے ہیں۔
"مشفقا اجو کہ مخلص اشتیاق حصول معافق اور مکا لمداپ کا بدرجہ کمال ہے اور اب تشریف الا نوار
اپ کی اس جگہ مناسب ہے۔ اس واسطے حوالہ خام محبت نگار کے ہوتا ہے کہ آپ دیار فائف الا نوار
اپنے ہے مخلص کو مسرور فرائے " محب النظر المائے " محب رفوم ہوگئے کہ سامعہ نواز نہیں
دو مسری باریوں تحریر فرماتے ہیں : " حال نشریف آوری آپ کا اس طوٹ کو انجی تک سامعہ نواز نہیں
موا اور ول صفائن لی شتاق اور نوت ظرور یافت مسرور طاقات کا ہے۔ اس واسطے حالہ خام اتحاد گار کے موتا ہے
ارت براہ عنایت کے فویر تشریف فرمائی اس مت سے کہ جس کی کمکن الوقوع ہے مطلع اور مطمئن فرماتے "

مفرت ولى مغيرة أير مسترسية جواب من مزالفالب كانود نوستندخط مالحظ فرائي.

سداداب بما د ني رض را بون دسنورافت بها براه بوجركا بهر كون برا دسرتو اس دما كه جرات كه إس بنها و اغ سوره به كم مبنده ومعتد كه والركائي اح اكل دوسة الما يكا خاط ما طاقدس صع را استر ما خرج الماج الموطرة من و ان ذاؤ نظا و اوركه ما و فكا بن كه وحم الكا ذكر قرب آباج اسكوطرة جود كركو مر علداؤن كن ما ي الدين بي آنا ع جر جود را فارسال اله عموري جود كركو مر علداؤن كن ما ي الدين بي آنا ع جر جود را فارسال اله عموري من رفي يك تحروف المي كران إوفراؤ كا اصلاح بهند خرا تن اوراون اشعا من كندم فوش نشا معرف كم الحلي فولون اصلاح بهند خرا تن اوراون اشعا من كندم فوش نشا معرف كم الحلي فولون المعلام بهند خرا تن او داون اشعا دو المين و درا الكر خراج المن الموادرة المن مودون هم و المعام حرك الداوة دو المين و درا الكرف من الموادرة المن المعروف هم الرموان المناه من المداد و كوم السلاح من دو المين و درا الكرف و به المناسطة من المعروف هم الرموان المناسطة من المعروف و المعروف الموادة المعروف المعروف

مرا نالب بنه الف كه بعد يم بنش نظور موف كل ميري أسسال أس إمبور نها كاورب و في فيعد بوانظرة و وولي سعد ما ونكر الميري والبوريني فواب نعاحب في ترى تعظيم وكريم كي مرا ونكر الميري المناحب في ترى تعظيم وكريم كي المراد الميري والمراد الميري والميري وا

## مزار مرزا غالب اقرب نظام الدين اولياء دملي

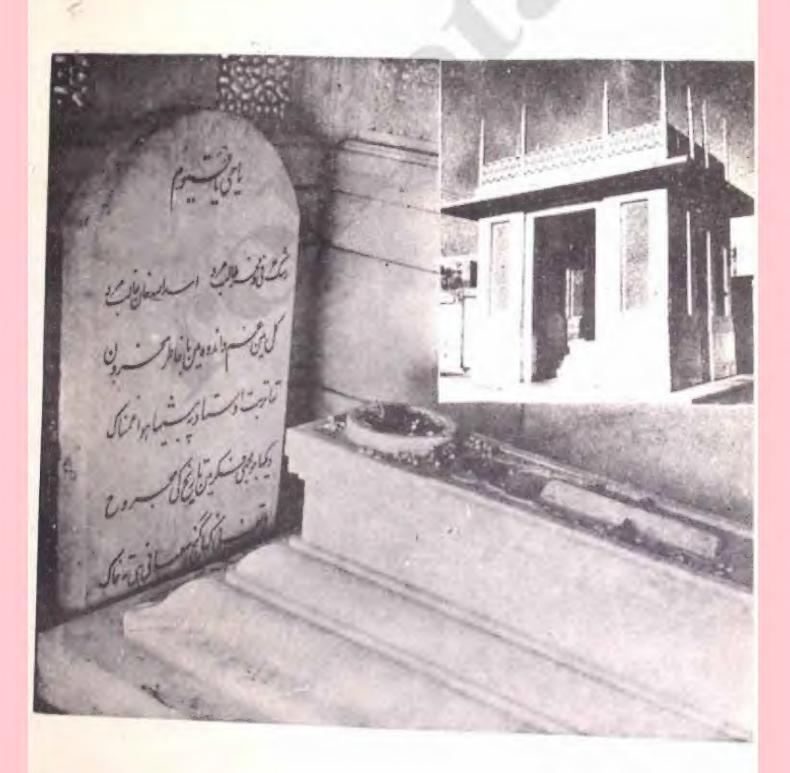

أَرْى الما الله الله الله الله المراعات في الماكردياع ضعف المستى كاللي الرال جان الله وكاب من یاؤں ہے، باک بر الھے۔ بڑاسفردور وراز درمیش ہے۔ زادراہ موجود نہیں اخالی المح جا آبول اكرنابرسيده بخش د إتوخيراكر إزيرى جوني توسق مقرع باديه زاويه مد دوزخ جا ديدادريم ين. استمین برس می بردوز مرکب نو کامزه حکیمتا را بهول - حسیب دان جول که کوئی صورت زلیت کی تبي بعرض كيول بسيابول ومع ميرى البحبم مي اس طرح محبالي بحب طرح طائر تفس مي حوامس كموبيها احافظ كوروبيها الرائفة بول تواتى ديرس الفتابول كمتنى ديرس ايك فدادم داواليه آپ کی برسش کے قربان ماؤں جب تک میرامری درستامیری خبرندلی میرے بی امیرے مجوب ! تم کومیری خرجی ہے۔ آگے ناتواں تھا، اب نیم جال ہوں ، آگے ببرانفا،ابانمعابواجا بهابول -رام يورك فركاده آورد ب،رعشه اصعف بصر جال جارطال لکھیں اگلیاں ٹیڑھی ہوگئیں حروف سوجنے سے رہ گئے۔ اکہتر برس جیا۔ اب زندگی برسوں کی نہیں مبينول اوردنول كى يے -بقول حالى، وفات عديك دن قبل نواب علائى كوخطي لكهوايا "ميرا حال مجمع كيايو تيقيد اكساده دوزمين يرعم الول سي وحينا" أن دنول من يشعر مزاصاحب عموًا يرصف من علام دم والسيس برمرراه ب عزيزواب الله ي اللهب بيبوش كمعالم م حكيم محود خال اور حكيم احسن التدخال في تخص كى كدوماغ يرفالج كراج تنام كتشيس اورعلاج بسود تأبت موے -آخركاروه دن آگياجس كا غالب كوايك مرت سے انتظار تخا اور ۵۱ رفروری ۱۸۹۹ مروز شنبددومیر د صلے شاعری کا بدآناب بھیند کے سے غروب بوگیا يەنسوناك فېرىكى كاڭ كى چەسادىنى مىرىنجىلىكى دوزيارت كەليەلۇل كا كا تا بندھىيا . تجهنية وكمفين كانتظام بؤاب صبياء الدين احدخال نے كيا شهر كے نمام اكا بروعا يُدجناز مے بي شركي ہوے، د لی دروازہ کے بابرنمازاوا کی کئی اورحضرت نظام الدین اولیار کے مزار کے قربرب اپنے خسرنواب البي عش خال معروت كيبلومي وفن موس -

# تبصره

يتنبس اس كارگاه مالم سيدانش وموت كاعمل كب عجارى باورفداجا فيكب تك مارى سيكا سرطله عصبح كرسائقه ندجان كتف جاميستى سيرة راسته بوكسطح ارض يرقدم ركهتي بي اوركت ما يستى وكلست كركة افوش فناين ما جينية بن يمل براح برسركار ب بديا بوف والوساس برقتم كولگ إس دنيايل آگراہے افکارواعمال کے ڈیکے بھاکر طلتے بنتے ہیں گران کی دکھائی ہوئی شاہر اہیں ارباب وُنیا کے بیغوروفکر كامركز بني رستي مين يرتام ميضرور بي البدى الدى اوركينات زمانهم تيال روز روز ميدانهي موتى من ملك ان كاظهورسدىون بعدم والحسيه اورحب اليي مستيال الحرتي بي توعلم وادب كى نتى معيس روش موتى بي. مرزااسدانندخال غالب بهي ابسيمي نادره كارفن كارول مين أيكانه وكميمًا تخفيض كي فعتيجيل مبتباط اور سن بان في فتعروا وب كواليي حيات تجشي كي آب و آب كے سلمنے مرزاغالب كے معصرتاب نالاسكے . لون توشعردادب كرانق يربي نشمارستار سراكهر ساور كهرته رهيع مكران مي وه دوشني كهال جوغالب مي ہے کیونکہ جمال غالب کی فکری پرواز پہنچتی ہے وہاں دوسے شعرا کا گزر کھی بنیں ہوتا مزاغالب كاابتدائى كلام الفاظ ومعانى مي شكل اور بيجيده معلوم بوتله يحس رمعاصري فالب في اکٹر بنگا ہے بریا کے ، گر ابعدان کی نکت دس طبیعت نے کلام میں نمادگی اور پرکاری کے الیے جوہرد کھاسے كەحن كى رەشنى رستى دنياتك قايم رہے كى -مزا غالب بى بىلا تناع بى سى كاردوغول كون نے مضامين سى بوريا اورفل فدو حكمت كارنگ دے کرگران اورگیران مخبی ورنه غالب کے مدتک غزل کوئی برابرایک ہی روش پر حلی آری تھی ادی فرودہ العادر مدر المراد المرامة مقررة تشبيهات واستعارات المجرو وصال كے يا مال صربات حن وعثق وغيره - يونك مرزا غالب فيط أا يك ستوخ اورندرت يندليبيت مي ترتي تخفي اس بيمان كويداستان كوني اين طون توجه ندكر كى روه تعروين كيميلان مي ايك نئا بنك كما كارداخل موئ اكفول في عزل كو

نيالب ولبحراورنة انداز بيان سي آداستدكياء

فالب کی کتاب شاعری میں بے شار حلی عنوانات میں ۔ طنزوظ انت کود کمیعا جائے توزعفران زار نظر آیا ہے۔ گہر نی انکار کامشا ہرہ کیا جائے تولاشال ہے۔ طرزا داا ورندت بیان پررفشی ڈالی جائے وایک جہان نوکی میرکا لطعن حاصل ہوتا ہے

مرزاصاحب بختیت نفرنگار مرزاصاحب بختیت نفرنگار کردن می گوناگون کمالات وصلاحیتی کیجا بائی جائی جون دارگسی می ملاشاعری با یا جا آئے توکسی کونٹر میں موتی کھیزا آتا ہے کسی کاقلم جا ندارہے توکسی کی زبان تبغ جوہردارہ ۔ گریہ فالب کی متی ہے کہاں کمالات برابر کی جندیت سے جلوہ کرمیں ۔ بعنی اگروہ ایک طون عظیم نتاع ہیں تو دوسری طون اعلیٰ بایہ کے نٹرنگاراورانشا ہے وادیجی ہیں ۔

مزاصاحب کی نثری تصانیف می خطوط کا سرایہ گران بارہ اور گران قدر مجی۔ پیخطوط اگراک نوعیت سے مزاکی افدرونی اور بیرونی زندگی کے ترجان ہی تو دوسری شیبت سے ان کی شوخی تحریر اور پاکنرگی بیان کی مذولتی تصویری ہیں جنوں نے ایک اہم کی صورت اختیار کی ہے، دو پیشن مجی ہیں اور کہ بہی ۔ مرزا پہلے تحص ہیں جنوں نے اپنی ہی کو خطوط کے آخینہ میں بین کیا ہے۔ روزم و کی باتیں الیے انور کھے اور شکفتنا غواز سے قلم بندگی ہیں کو عبارت کی دھیں اور طوز بیان کی خوبی ہیں جارجا فراگ کے میں بیخطوط می مولی اور ہے تکھت ہیں۔ ان میں نمایش اور طوز بیان کی خوبی ہیں جا بین کالم برناز بیخ کالم برناز میں اور جنوں اور ہے تکھت ہیں۔ ان میں نمایش اور طاہر داری کا برتہ نہیں ۔ اپنے کالم برناز میں اور جنوں مورد کی بیاد اور زمانہ ساز نہیں ہیں۔ مورد کی مورد سے باوجود می دنیا دار اورزمانہ ساز نہیں ہیں۔ ہم کہ کہ کو تیا ہی کہ ایک ہوئی ہے تھا ہے جارت کی مواست وروانی سے الیامحوں ہوتا ہے کہ ہے سامت ہی جنوب ہیں۔ برحیا ہی خوبی بیوار و دیا ہی مورد کے باوجود کی دنیا داراورزمانہ میں ہوئی ہے جارت کی مواست وروانی سے الیامحوں ہوتا ہے کہ ہے سامت ہی جنوب ہی خوبی بیوار کی دیا دو کو کہ کہ کہ کر کو بیت میں برائی دور کی بیور کی دیا دور کی بیورک دیے ہیں۔ خوبی کر بہی بیوارک دیے ہیں۔ خوبی کر بیا کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کو بی بیورک دیے ہیں۔ خواب نے لیے چوٹ انقاب کے قلم کرک کر دے وہ کھ کہ کہ کو کو بندی کو لیون کی دوروں کی سے کہ کو کو کو کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کہ کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کے کھوں کو کھو

۱۸ الفاب کے نفس مضمون برائر آتے ہیں۔ غالب کی شوخیال اپنے عزیزول، دوستوں اور شاگردوں تک ہی محدود نہیں رہنیں ملکہ دہ اپنے گھروالوں سے تھی اسی انداز سے مخاطب موجاتے ہیں۔

جوحفرات مرزاغالب کاموارندان کے معصورل سے کرتے ہیں وہ کوئی قابلِ تعربی ادبی فردت انجام انہیں دیے بلکہ میا اورب کی کھٹا دیے ہیں۔ کیو کھ فالم کرنے ہیں کالام خالب کی آب و قاب کے سامنان کے معاصرین کے کلام کی خوبیال اوراوصاف مزید یو کھ خوار نے ہیں۔ کوگ موازند کرتے وقت بیر بھول جاتے ہیں کے فالب کے ایس کے اورب کی تخلین ایک قدرتی عطیہ ہے جبکہ دو مرسے شعار کا کلام محنت وکوشش کی ہیداوارہے ، با معموم ایساادب جدت و ندرت سے محروم مواکر آ ہے کہونکاس کے آس باس روابیت و تقلید کے برد برے ہے ہی ایسا اورب وقت کی تواب کے دوئی تخلیق مولات اس کے فالب کافن سر ناسر ایک نے فہم کی دولت سے مالامال ہے جوان کے اپنے و بہن وفکر کی تخلیق دمبری سے میں وجر ہے کہ ان کے بہاں تقلید و ہیروی کے بجلے انوکھا بن ہے اور زالاؤ دھنگ ہے ۔ اس کی مثال یوں بچرنا جائے گا۔ مالا نکر شارے ، جانم اور رورج سب ہی مثال یوں بچرنا ہے کہ سازوں کا مقابل کو روٹن میں گران میں جو فرت کو میں ہورت کی دوئن میں گران میں جو فرت ہو وہر ہا شعور کو علوم ہے لیس بھی فرق کلام غالب اور ان کے ہمعصوں کے کوش میں گران میں جو فرت ہوا ہے کہ اس کا ہے اندازیمیان اور

مزانے مالات کی ناسازگاری سے متازم وکرانتہائی پرشیاتی کے عالم میں اپنے دردِدل اورخونِ تمنا کا اظہار کتنے ایوسانہ انداز میں کیا ہے میں زمانے سے زیادہ نہیں تعوطری تاسایش اوراطمینان قلب چاہا کھا جو مجھے ناس کا یہ ان تمام حرال نصیبوں کے باوجود انہوں نے جو کچھی کہا اورجس عالم میں کہا اس کی تقاجو مجھے نام سکا یہ ان تمام حرال نصیبوں کے باوجود انہوں نے جو کچھی کہا اورجس عالم میں کہا اس کی تمہ اور ملندی کا ان کو احساس تھا جنانچہ مہزیم وزر میں بہا درشاہ قطفر کو نیا طب کرتے ہوئے گستے ہیں۔ موساحہ قرانی ان کی حضرت نتا ہجال نے اپنے درباری نتاع کلیم کوسیم وزر اور اور العل و کہرسے تا والی ایکنا میں توبس ات اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی زمرت کو ایک آب کی اس کے اس کے ساتھ نو لئے کی زمرت کو ارافہ الیں ان

سے نویہ ہے کہ لوگوں نے مرزاصاحب کے مرتبے اور مقام کا ان کی زندگی میں سے اندازہ نہیں لگایا۔

یا دنیا نے اس کی جقیمت لگائی اس کی مثال اس پیرزال کی سے جوہوت کی نٹی ہے کر بازا رمعسے ہیں صرت پوسف کی خرمداری کے لیے بیچی کی ۔ بقول غالب سه

جوچا ہے بہیں وہ مری تدرومنزلت میں پوسف بقیمت اول حسریرہ موں يون تومزاناك ككلامي بعضارتهم كمعنامين وحالات وودي جونزل كوني كدارهي ثال ب يهال يوعنوانات كي عنداشعاركاانتخاب بين كياب اب، برشعواددكا الركمتاب بطعب زبان اور میان کی وه کونسی خوبی ہے جوان شعرول میں موجود نہیں ۔ یقینًا ایسے ہی اشعار موتے میں جوخود کمی مہینہ زنده رستين اورشاع كوجى زنده جاويد بناديتيين -

عاشقانه

كربن كي بى الخيس سب جرب كيا كيد جبنه ويجيجي تودموكا كمايس كيا ليكن زعخيال سعفافل نبيروا ترى طرح كونى تين كلدكو آب تودس いきんさんこうちゃとで جس كي قعمت من بوعاشق كاكرسال بونا ب كردلب ماتى بوصلا برع بعد لاكمول بنا واكب بكرناعتابين يرسش بادر إعنن درميال بني دل كاكيار تكرول فان جرود فتك ع كاتواب نزر كرول كاحصوركى مسجدم ومدرسه مركونى خانقاه جو مفت إكفاك توبراكب منت مولى ب دعوت آف بواكي وهوے دھے جائز اوام کے إكر كونه بخودى مجعدون دات جاب بیالگرنبیں دینان دے شراب تودے ماتى في كي الاندوا بوشرابي يشيشه وقدح وكوزه وركيا ع ميرے يت عفل كوكيوں تراكر لے بن كيار قيب تزيخاج مازدال ابنا عقل كتى بكروه بديركس كاأت نا موارنب تومونام رب كياكي اسكاش مانانترى ره كزركي براك يوجيتا بول كماؤل كدهروس

لاگ بوتواس كو به مجيس لكادً كري را مين ستم اے دزكار كرے بي تال مكاوفين تيرادديا نظاره ندهي كام كيا وال نقاب كا حيف اس مارگره كرست كاتسمت اللب كون بوتك يح ولين عُوم والكرين لاكمول لكاذاكي جرانا كاهكا كس مف سي شكر كيدياس لطعيفاص كا! عاشقي مسبرطلب ادرتمتنا ببيت اب غاتباكس مغرم فجيرا تغيطي جب يكده جشاتو كيوب كيامكي قيد حمريا شوخي مي ني ما الكريم منهي خالب ركمة بحول مول اخرفه ومجاده ويس ات لي زمزم يد عاور ع مے سے فوٹن نشاط ہے س روسیاہ کو يلادى اوك عساق جمع عنفرت المحدك الكرمي ألفادوا بيول شارب المخصى وكيولول دوجار اینی گلی میں وفن نہ کرمچہ کولیدیشتال ذكراس يرى وش كاادر كوسيال اينا رشك كبناب كراس كاغيري اخلاص جيف دیا ہے دل اگراس کوبشرے کیا کھے جانا طارتیب کے در پر ہزار اِد جوال زنك غارت كرا كام لول

نهكر تركون معدمهم كوزيب

م فأت

بارية شنا يحلاأن كابلسال ابنا الخاارة في كقوم ين إسال كايد كونى مسايرز بوا ورياسبال كوئى: بو مجيري بوتقام والكيك إرجة أع أوحرى كور إكاديرة اخركها مع زافام كالأاع بيانيك يان برى يرخرم ك يحدادكي كري د کبور واکسے کف بخن دو كوفطار المحلي فلاے کیاستم وجرہ نا خدا کیے فاك مي كيامورتين جول كى كينيال يوكي ترنے دہ کنج اے گال مایہ کیا کیے؟ أيت كون ويع تم في مزايا كن محدة بمادركماس كركاء كول جاره سازيوتاكوني غركسار بوتا يجنون عن كا مازج ف ماي كركيا مارامي توآخرندر ولتا بي كربال بد یں ورنہ برب سی نگ وجود تھا زجومزا ترجين كامزاكب الأف سے بیشتر بھی مرار مگ زردتا معراك دوزمرنا بححفرت ملامت قفاے تکوہ ہیں کس قدے کیا کھے! ذكبي جنازه أثفتا ذكبي مزارمونا ده گياخط ميرى چياتى پر کھلا بصدا بوما ے گابد مازم تی ایک دن

دعدوجى قريظت بمنى الرك ياسبان كذيك كوده جيستام كاجتلت بدرودي رساك كحربنا ناجاب جال بي كياب وي المالي كيول ازميرى عاشيغم عبراؤك زول كاوكاوسخت جانى إستنبال زوج دونون جان دے کے دم مجانی فٹ آخلات يننوكر يرا كم كان روك لوكرغلط يطه كوني مغيزجب ككنك ياككا فالكب يَا دِ دِفتگاں سبكباں كچيلالد گُل مِي نساياں بِرُكْنِي مقدر بوتوخاك يتيح لكاليتم شوربندناص فيزخم بمنك يجثاك ناصح حفرت المح كآدي ديده ودل فرمش راه ピーかなさくらいいいん حركيا اضع نے بم كوتىد الصالاں مہى ناواع سنالبيا والرس فضرتك دُھانیاکفن نے داغ عوب برائی موس کو ہے نشافیکا کیا کیا مخازنى يى مرك كا كمشكا لك بوا را گر کوئ تا تیاست سلاست بيضد، كرآج ذا فعادد آسي نارب برعركم بورى بوسيكون بنوق ديا اعكمالة الماينام وك نغرائغ كوكى العدل فنيمت جانب

كوركس كالكلاكرا كون بودونى وعى بونى توكبين دوجاربوتا كميل وكون كاجوا ديرة بينانهوا حيرال بول مجرمتا بره محك صابي برجم سى كوئى شے نسس ب بجع بمسارى خبرنبي آتي مِي خواب مِي مِنوز جو حاكم مِي خواب مِي یعن بغیر کی دل بے مرعانہ انگ دوست كى شكايت يى مم زيم زبال بينا کس دن بارے مرب نہ آرے چلاکیے آهب الررجي ناله نارسابايا كس قدر دشمن ب ديماياب بوے نم دوست جس کے دشمن اس کا آسال کوں ہو يسبب موا غالب وهمن اسمال اينا تم كوب دهري ياران وطن ياديني بى كاس فحرس عم فركاحى إرانيكى ركحدل مرسافدان مرى بيكسى كمترم تم برنگ برملتی برسونونک ببجانتانيس مدن المجي رامبركومي جرتری برم سے خلاسورساں کلا د کھے کو فرز تیاک اہل دنیاجل گی کریہ کے کہ مررہ گذرے کیا کھیے نود میولکیارنگ بے تیرام سے آگے جاناك إك بزرك مين م مغرف

جب توقع بي أي كني غالب أسكون دي سكتاك يكانب وه كيت يناكي توخدا تحاكجه يهرا توحد دابوا قطريين وطلفكائي ندع اوجروس كل اصسل شبود وشا مروشهود ا يك م برچندبرایک شے بی توب م وال بي جال سيم كوكى مين فيب حي كوسمجة من بمنبود كرنجوكو يحينين اجاب دعانه مانك تاكرے نغازى كربيا ہے وستعن كو وتتمنى کس روزتہتیں نہ ترا شا کیے عدو دوسدار يمن مصاعتاد ول علم وشمنى في ميرى كھويا غسيدكو یفتنه آدی کی فاندویرا فی کوکسیا کم ہے م كمال كالم المع كل بنرى مناتف كريك مز ع بوفرت فاتكايت الب بول كياخوني اوضاع ابناع زمال عالب بحدكود إرغيرس ماراوطن سے دور منفرق اشعاد غم بتى كاسكس عموج ومرك علاج جلما بول تفورى دوربراك يتيزود كماية برے كل نال دل دود حراع مفل مي مون اورافسردگي كار روغالك ل مجه كرتي إزارس وورشال مت يوجه ككامال عيرازي ييم لارم نبس كخضرى بم بيردى كرى

كتين " بم يحكومند دكملاش كي" مورب كالحديد، كبراس كيا جب آنک ی سے زیکانو کھرلوکیائے فتفعصص مواليثا بوالبشرككلا آج ادهرى كورك كاديده اخركملا آب جا نا أدهراورآب بي حيران مونا الميري وويشيان كايشيال اوا ياد تقيس مبنى دعائي صوب دربال موكس تزايتان يائي توناجاركياكري دوح القدى اگرچ مرام زبال تبس ترى طرح كوئى فالكوآب ودك دمشنه كتيزما بوتام معفوار كمياس نوخ عسنع بی سبی نغری سشادی زمهی كبرب يي ع كليام الك ستى سے برگد ترے أن بر بوركن وه لوگ رفته رفته مسرایا الم بوب اس قدر وتمن اربب وفاجوبانا فالب مريز فامرأوات مردث

جرس بازات بدباز آئي كيا لات ون گوش پریرسانت سمال كوس دور في يوركم نسب قائل دربررت كوكها الدكهرك كيسا يحوكيا كيون زهيرى بالمبغم بالأكازول ولے دواعی شوق کہ بردم بھے کو كمريقل كيداس فيفاعلو والكيائجي من توان كى كاليول كاكيا واب تفك تحك كريرها إبددوماردك يآنا بون اس سے داد کھا نے کاام کی كره بي تل لكادث من تيرارودينا シャムリショントンとんじん ایک منگامہ بروقات ہے گھر کی روانی ایمال مجھے دوکے ہے تھنچے ہے تھے کافر لظاس في كام كياوال نقاب كا سحتى كشان عشق كى يوجه ب كياخبر المجاسي مي حروم الدانة آتے بی غیصے برمضامی خیالیں

مرزا خالب جیب وغریب و ماغ ہے کرآ سے تھے۔ ان کو اپنی صلاحیتوں کا پورا ہماس تھا۔ زمانہ کی ہے جسی و کم گابی بران کا ول عبت ہمتا کے گرفروا عمادی جی کی بران کا ول عبت ہمتا ہے گرفروا عمادی جی کی بران کا در ان کا ان ان کے ان کی بران کا در ان کا در ان کا در ان کے ان کی بران کا در ان کے ان کی بران کا در ان کے ان کی بران کے ان کے بران کی بران کے بران کی بران کے بران کے

تيرابيته نه بأبس توناجاركب أري

تحك تحك كريمقام بودوادرمك

نصانيف

كليات نثرفارسي

سبرمین ، دُرفشِ کادیانی ، وستنبو ، پنج آمنگ ، قاطع بران ، مهرنیمروز ، دعاء صباح ، مَا تُرِغالَب ،

تخليات نظم فارسى

غزلیات رباعیات اقطعات اور شنویات کامجوعه به شنوی ابرگیربار اور دردوداغ شام کار شنوی ابی مشراردو

عُودِ ہندی ، اردوے معلّے مکاتیب غالب مِرّبر عِزْتی خطرط کے مجبوع بیں . کاتِ غالب و رفعاتِ غالب

دلوان غالب أردو

یرده بی منتخب دیوان ہے کہ جو مرزا کی حیات میں بانچ مزمر شائع ہوا تعنی اسم ۱۸ و بهم ۱۸ و ۱۸۷۱ دملی میں ۱۸۷۷ کانپور میں اور ۱۸۷۳ گره میں چھپا اور میسلسله مسلسل جاری ہے اور یکلام ہی ہے میں سے مرزاز ندہ جاویویں

شجرهمرذاغآلب خاندان شابى سمقت شبزاده ترسم خال توقان بيگ عبدالتبك نصالتمك يوعن مزا اسلافيان مزاغالب عارف جان خواجيفلام يرف ككيان الره ر عرّت النساء نواب عرض ما نوال عرض والده مرزا خالب والياوارد معودت بدیادی م درای برگر زینالعامیات ملی منتش فرزار نجور امرای برگیم زینالعامیات ملی منتش فرزار نجور الجيه الرعل معين على مرزاغالب

براوت خفالماس اَمِغان داغ طگرم بيد «» مباركبا داسد اِغنوارجانِ ورومندآيا

صحسرام كرتباي جثم مئودتقا ظامر واكدداع كاموايد دودتفا جبِّ الكُولُ من مندال تعاشروها ليكن مي كذرفت كيا وزور كقا مِنَ ورنبهِ لِبَاسِ مِنْ مُكُوجُودَهَا تيضينيرم نه مكاكوكن استكه ١٥ مركث تُدخُما رسُوم وقيوُد كفا

جُزقيس اوركوني نداً يارف كار أنشفتكي فيلقش مؤيداكيادرت كخا نوابعي فيال كوتج يمعلله لينابول كتبغم ولمرس بت بزو وهانياكفن فيداغ توبينكي

دل كبال ، كد كم يج ويم في منايا دردكى دوايانى. درديد دوايايا آه بداخرد يجي ناله نارسًا يا يا حُن كوتغافل مِن مِحراًت أزمالٍا إ وْل كيابوا ديكها، كم كسيابوا بإيا مم في الراد هوندها تم في ارايا آيت كوني لي يجي بم في مزايا إ

كتي وزي كيم ول الريرا بايا عنق سطبيعت نےزلیت کا مزایا یا دوسدارتين باعماددل سلوم سادگی و ترکاری بینودی و مشاری غنيكيرلكا كملني آج مم في اينادل حال لنبي علولكن إس قدريني توريندنام في زغك جوزكا

دہ کو کمن کا عشق کا مل نے خاور زشری کی موت کا علم ہوتے ہی کسی جان کل جائی لیکن کی نے اپنے مرنے سے بے تینے کا استعمال کیا۔ ایک عاشق کی بیٹان ہے کھرنے کے بیے کسی وربعہ کا مختاج ندرہے ۔ مرزاصاحب کو کمن کی موت برطز کرتے ہوئے فراتے ہیں بحثی کا مل کا درج بہت بلندہ کو کمن وہاں تک دہنچ سکا رسُوم وتيور في استمرف ك نيح مَيْد كاعماج بناديا عشق كالل ان يابنديون تعبيشة آزاد ب-

أتش خاموش كي أنت ركورا على كيا آك إس كوسي اي كدوي اجل كيا میری آدِ آتشی سے بال عنقا مل گیا مجوفيال أياتادشت كاكصحرا جل كيا وسيراغال كاكرول كياكا فرماجل كيا دكورطزرتياك ابل ونب اجل كما

ول مراسوز بهال سے بنعابا جل کیا دل مي ذوتِ وسل مياريار تك يا ينهيس م*س عدم سے بھی یزے ہو*ں ورز غافل رہا عرض ميج بوم إندليتري كري كهال؟ دل ين محد كودكما ما ورز داغول كى بهار مِن بول اوافت كى كارزوغالب كال

(١) قيس تصور كيردي مي مي ويان كل جوترى يزم سے علاسور بيثال كلا كام يارول كابقدرليب ودندال كلا سخنة يشكل بيركدير كالمجي آمال كلا آه جوقطره يمحلا تفاسوطون ال بكلا

شوق مرينگ رقيب سروسامان كلا رحم نے دادندی تنگی دل کی یارب اللہ، تیرمی سیند سیل سے برافت ال کلا بُوكِ الدُولِ وُودِجِ إِنْ مُحفِّل ول حسرت زده تقاما نره لذّت درد لتحى نوآموزفنا بمتت دشوارليسند ول مي معركريد في البيشور الله الفالب

،،، اس شرکامطلب رزاصاحب لے مولوی عبدالران شاکھ خطامی سی طرح تکھا ہے۔ تبيب بعنى فالعن يتون مروسا ال كادش بدويل يدي تنس جوز دكي من منكار ابحرا كما تصور يكرر يم مى نگای رالطف یہ کیموں کی صور باتن کواں کمنی ہے جال کھی ہے " ود التعريب من الماكون الماك ال ونهي دريوزاوت جراحت بركال ف ووزخ تي برس كوكروك كيدي الين زخ يرك وبين بب إيك دفية بورك اور توادي زخم كي ين بسبب ايك طاق ساهل جلف كرخم في دادندى تني دل كيني زائل دكياتكي كو يرافضان عن بيناب الدريلفظ تيركدنا سبعال ب معنى يدكرتير تنكى دل كى دادكياديتا دد توفويني عام سطر كرزانشال اور يرفوك كي

وهمكي من مركيا جونه باب نبروتها ١١٠ عني نبرد بهيث طلبكار مردتها كازندگي مركاك كاك الكالكا الم الأن عين نبرد بهيشتر مي الكالك و المان عين نبرد بهيشتر مي الكالك و المان المحافظ الكالم المورد كالكالك المحافظ ا

شارِئبِ مَرْفوب بُتِ مَكُل پسندایا ده، تمانا سبک کمن بُردن صدول بندایا ده، تمانا سبک کمن بُردن صدول بندایا بفیق بدول نویدی جاوی آمل به کشایش کوی اراعقدهٔ مشکل بندایا بروا سربرگل ایمین به برای قاتل که افراز بخل فلتسیدن ببل بندایا

دا، قرآد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ ہم نے صوبے عشی کی دھمتی میں آگری اس کی طرح جان کہ ہیں دی، بلائم قور دائل کے ساتھ عشی اور مصائب عشی کا مقابلہ تمام بھر کرتے دہے۔

دی، استخدت جان کو خدا بخٹے جمیب آزاد موقعا ، فائل کے لیے بی باز کون ہونا گوالا : کیا اورا بنی آزادی مرکزی برقرار کی ۔

حضرت ذوق نے کی ابنی موت کے متعلق اس کے کوئی باز کوئی ہونا گوالا : کیا اورا بنی آزادی مرکزی برقرار کی ۔

حضرت ذوق نے کی ابنی موت کے متعلق اس کوئی ہے ۔

کے ہمیں آن و ذوق جال سے گورگی کی ابنی کوئی ہے اور کی تھا فعال منظم میں مزاصا حب کے برقدانی کلام کا نموند ہیں ، ابتدائی کلام میں مزاصا حب کے برقدانی کلام کا نموند ہیں ، ابتدائی کلام میں مزاصا حب کے برقانوں کوئی کی جو برگری ہے کہ موانوں کوئی کی جو برقدانی کوئی کے موانوں کوئی کی موانوں کوئی کے موانوں کوئی کے موانوں کوئی کے کھوانوں کوئی کے موانوں کوئی کے کھوانوں کوئی کی کھونوں کے کھونوں کے کھونوں کی کھونوں کے کھونوں کی کھونوں کے کھونوں کوئی کے کھونوں کے کھونوں کے کھونوں کوئی کھونوں کے کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کے کھونوں کوئی کھونوں کوئی کے کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کے کھونوں کوئی کوئی کھونوں کوئی کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کھونوں کوئی کوئی کوئی کوئی کھونوں کوئی کوئی کھونوں کوئی کھ

يريه وه لفظ كمشر مندة صي زيوا « يزرُمُرُدِي حرلينيد دم الهي نبوا ده تمكرم معرفه به يكى راحى نهوا كرنفس مادة سرمنزل تقوي نرجوا گوش منت شر گلبانگ تسلی ندموا بم نياا فالثرابي سوده كى نهوا

دهرس نقش وفارجب تسلى ينهل سبزة خط سے ترا کا کل مکش ندوا يس نيما إلخالاندووفا عيولا ولكزركا وخال في وساغوي ي بول تعدون كري كي التي كس مع وي تمت كي كايت يج مركياصدرتك جنش اب غالب ،، الوان سر ريون وم على نهوا

وه الكارت عم يخودول كمطات نيال كا كبيك قطرة خول داند كياع مرسال كا ليادانتولاي وتنكاجواريش نيستال كا مرابرداغ ول اكتخم بي سروميسرانال كا كرع ويقور شيرمالم شبنستال كا

مَالِينُ كَرِهِ وَالِمِلِى قَدْرِبِ إِنَّ رَضُوال كَا بيال كي كيم بيدار كاوش الدور كالكا شآئ تطوت قاتل مى مانع ميرے نالول كو وكماؤل كالخاشدى اكرفصت زملني كياأين خاني وانقشة تير عطوس في

١٧١ مرزاصاصيفي مانب اورزمرد كم تعلق جدوهرى عبدالمغفوركواس طرح لكعام " تبول دما وقت طلوع مجلامضام ب شعرى ع بيكتال كايمة ماه يم يعط جانا ورزم وانعي كا نعط موانا -والمعى سانب كى بجنكار زمروس رهم كالميتى تجرب كروكيف سانب اندمام وبالب اصعالدولاليا ووالم اسكافوركيا ماني ماع ورمكاليكن مانها وعاز بوامراهما ويجامى تائيدي منزؤ فطاوزم داورات كوماني تشديد كويضمون بديما د، دم مسلی بندلی کی مونک حضرت مینی علید ام ایک زیردست من برگزرے میں ان کے است والوں کوعید ان کیتے میں ساان بحى ال كيغ برلمنة بي ال كايعجزه كفاكرا بن يجو بكست مرده زنده كو ياكرته تحريد فرمات مي ميرا في ميريات دين كري السائد كرمري الواني لا من الديمي كال كردى ورم ورض برداشت مذركا وجنبش لب زندكي تخفف والي مي مرسه لي موت كاباعث إلى .

ئيون برت خرمن كا به نون گرم د به قال كا مراد ب كور نه بول بي به نبال گرخ ميال كا براغ مُرده بول بي به نبال گرغ ميال كا دل فسرده گواچوه به يوست كرزندال كا سبب كيا دو بي آگيتم با به بنبال كا قيامت به مرشك آلوده بوايري و گال كا قيامت به مرشك آلوده بوايري و گال كا كريشيازه به عالم كا براك بريشال كا

حباب موجئر فقار ہے نقش ت مامیرا کرموج جھے گل سے ناکر بن آنامیدہ امیرا عبادت برن کی کرتا ہوں اورافسوس حال کا جو تو دریا ہے ہے ہے تو میں خیبازہ ہوں مال کا نهوگایک بیابال ماندگی مے دوق کم برا مجت همی سے کیکن اب بیبیواغی م سروپار می میت و ناگزیر الفت مستی بقدر فطرف میسانی خمسار تشندگای می

یال ورزج وجاب بیرده میمازکا یه وقت به شگفتن گلبات نازکا تمی اور دُکوتری فروا ب درازکا طُعه بول ایک بی نفس جال گازکا مرکوشهٔ بهاط به سرشیشه بازکا ناخن به قرض ایس گرونیم بازکا سینه کریتما دفینه گرم سے سازکا مرم بیں ہے توہی نواہے رازکا رنگ بیک ترمیج بہار نظارہ ہے تواور سُوے غیر نظرہا ہے تیز تیزا صرفہ ہے ضبطاً ہیں میراوگر نہ میں میں بیک چوٹ بادہ سے شینے اتھال ہے میں بیک چوٹ بادہ سے شینے اتھال ہے کاؤٹ کادل کرے ہے تقاضا کہ ہے بنوز تاریخ کاوش غم ججراں ہوا اسکر

يكيوياب به درتنجيب ذركوهر مكثلا بزم شاتبنشاه مين اشعار كا دفتر كللا شب بوني يوانج خشنده كاستط كفلا ١٠٠ اس كلف عد كويا سُتكده كاد كللا أسين بن وُشنَه بنهال باليس نشتر كَهُلا گردیم الواندر روست کا کهار فرید؛ برسكياكم بكرنجدت ودبرى يكركفلا كونة مجبول أسكى بتمي كأنه يادك أسكاجيد فلكاك درب ميري كوركا ندركها بخيال من شي شي مل كاراخيال تنون كلغيرب وه عالم كد كمائيس المفسع فيه كرنقاب م وخ كرانه وكحلا جتنء صعين مرالبثا موالبسته كمللا دريدهن كوكهاا وركب كيا يحركيا آج أدهرى كورب كاديرة اخت ركحلا كيول المصرى الرشيع في الأوكارول كيارمول غربت مرفعش جب محدواه بتكليما ناملاتا ہے وطن سے نامر اکٹر کھلا ١١١ واسطين فسك غالب كنبدر وريملا أكمي أتت مي مون مي ميد ربي كيوكام بندا

شعلة تَجَاله مراك طقة گرداب تقا گريسيال َ نِبُالش كَفِ سِلاب تقا يال جِهم انك مِن تارِيْكه ناياب تقا

شبكرتي موزدل سندَمَرُّوا برَّبهُ قا وال كرم كوُمُذربارش تفاعنال گيرِّوا وال نودة الذي كوتها موتي يرمِه شكافيال

وادان مشاعوں کی وان اشارہ ہے جو مشہ بہا در اُن فقر کی زیر بری قلیم علی میں ہواکرتے تھے اور اُن می مزاصیا بھی شرکت کیا ہے تھے ہوں وہ اسے تشبید دے کوایک بطیعت بات برداکردی ہے۔ وہ مقطع میں فراصا حب نے شب معراج کی وان اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اُن کی اُسّت میں ہوں جن کے بینے وشش پر جاتے وقت آسمان کے دروازے کھی گون اشارہ کرتے ہوئے کام کس طرح بندرہ سکتے ہیں وہ بھی کھی جائیں گئے معراج البراسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تھا کی دروازے میک وان حضرت محسم کے دروائی کا درجہ بلندکرنے کے بینے وائی براہا ایک اروپہ بلندکرنے کے بینے وائی براہ ایک اور اسان کی دروازی براہ ایک اور اسان کا درجہ بلندکرنے کے بینے وائی براہ ایک اور اسان کی دروازی براہ اور کا فاصلہ مطرکے اللہ تعالیٰ کے پاس بینے ہیں ہے۔

يال روال مُكابِ شِيم ترسى خون الب تفا واب ده فرق نازمي الشس كفواب تقا طوةكل والإساط صحبت الماسكا يال زيس عال الكوفين اب تقا ول كدوون كاوالي الني الرسواب تعا

جلوگل فكيا تقاول يراغال آب بو يال سرئريشور بفواني ساتفاديوارجو يال فس كراتفاروش شي بزم يخوري فرش ية اعرش ال طوفال تقامية ربكا ناكبال اس رنك سع في ابر شيكا في لكا

نالُدُول مِن شب إرازِارْ نايابُقا ١١، تقامِيندِرْمِ فَعَلِ عَيْرُوبِيَابِ تَقَا فالذعاش مرسان صداعة يبلوسا فراشه وتعين بتربني بقا ذرّه ذرّه رُدُشِ فُورِ شبيعِالمنّاب تقا كل مكت يرايجي ل بروفا كاباب تقا انتظارميرس كثيرة بفواب تقا أكينيا كرين كودل كفيتراب تحا

مَقْتِ اللَّهِ ول كِيانْنا وأبنك نازش آيام خاكستر شيني كسياكبول كيينك الخيجنون الماندورنيال آج كيول يروانبس ليفاميروي فجعي يادكروه دان كبراك طقرتير عدامكا يس نه وكارات غالب كودكر ديكت

خون جروديت مزكان يارتفا توراج توية تمينة تمثال دارتفا جال داده بواي سريه كزار كقا مرزرة مشل جوهرتيج آبرارتفا ديجاتوكم بوئ بغم روزكارتفا

اكماكم تطوكالحجد ينازاحاب البئر بول اورانم يكثيرآرزو كليون يميري نعش وكليني يوروي موج مراج شتة فاكان يوحمال كم جائة تم م مي المعتق كورُاب

۵ سینداسیند. کالاداد جس کونظر برسے بجائے کے بیٹے آگ بی جائے ہیں۔ دان کو بائے دل کے نامے ہی اکل اثراز تھا اگرچ وہ صبح ہوئے اسینوک ان د بیمین نے در نقا انگر نہیں بجائے کہ بجائے دہ جوب اور فیر کی المات کونظر جسے بجائے کہ ہے امینوین گیا تھا۔

آدى كوجمي كيشه رنبين انسال مونا دروديوار عظيك بيسابال بونا آيجا أأده إدرآب بي حيرال بونا وبراكيد مي ياب بورگال بونا عيدنظاره بخمشيركاغريال بونا تؤموا وآب بصدرنك كلستان بمونا لذّت رئيش حبرغرق تمكدا ل بونا بإساس وويشمال كالبشمال بونا جس كفيمت مي بوعاشق كاريبا ل مونا

ب دشوار به برکام کاآسال وا كريواء بتزانى مرعكا تنافى واے داوائی شوق کہ ہردم میرکو طوه ازليكة تقاضات بكراب عشرت بأكرابل تمتنامت بوحيه الكفاكس ممطغ تناها عشرت يارة دل رضم تمت اكها نا كيري فتل كيبدأس ليفايي حَفْ سَعِارُ رُوكِيمِ عَلَيْ ٨٠

تامحيط باده صورت خائذ خميًا زه تحا جاده اجزاب دوعالم دخت كاشيازه تقا وستعمون نأضارتن غازه تفا یادگارنالداک دیوان بے شیاره تھا

شب خمارتون سافي رسخياندازه تقا يقدم وست يدري فترامكال كفلا مانع وحشت خرامی لم ليل كون عن روه خانه مجنون محراكرد في دروازه كفا يوجفت يواني اندالا ستغناك حسن نالئدل في دياول ف الحت ل باد

١٨٠٠ زاصاب كو ايك دفعه زندال يرجى جا كايرا - رائ كدن جب وه جلنے كلے اورب س تبديل كرف كا موق آيا وَكرت ويس بها وكركيين كا وريشع پرهاه حيف إس جا گره كرار كندت خالب جس كي تعدت بي بوماشن كاكر سال جونا رده وسنت فرانی دواندوار گومنا مراکرد جنگل ی ی محمو سندوالا مفائد به دروازه بغیروردا زه کامکان داوا في هش كي دوسے مون ميند عظل مي محومتار تباتھا بيبي أس كا محرور تعاد الربياني مي محبوب ميستوس محرمتي ون ادم حاكلتي لوكت بجنون سے مفت مي كون دقت نمول استفار كون كر كروار دنس تفاجم والفائية وقت بالكوكون كاد شيوني

زخم كر بمرنة لك فأفن ندره جاوي كركياء مركبين كمال اورآب فرماوي ككياء كوني فجركوبة وسجها دوكه بمحصاوس كيكياء مذرمير قيل كرفين وه ابالادي ككيا بجنون عشق کے اندار محیث ماوں سے کیا، بس گرفتار وفازندال سے گھرادی محکیاہ ہمنے یہ مانکورتی دیں کھادی سے کیا؟ الراور جيته رستي ين منظار بوتا كذوشى مرنه جاتح الاعتبار بوتا كبهى تونه توارسكتا الأاستواريوتا فیلش کمال سے ہوتی جو مگرکے یا روتا؟ كونى جاره ساز مبوتاكون غمك رجوتا

۳۳ دوست مخواری میری می فرمادی گرکسیاد بنیازی صدے گزری بندہ یرورک تلک حضن ناصح كرآوي ديده ودل منتش راه أج وال تنيغ وكفن بالدهيم وصحاً المول كركيا بصح نيهم كوقت اجها يول سهى خانزادِرُلفنمِي رَجِيت عَاكْس كُلون؟ بياب الم عمور دمب تحط عم الفت اسكر يه ينتي بماري تمت كيصال يارموتا ترفيد يرجيهم توسيال جموط فإنا ترى نازى سيحا باكر بندها تفاعبدالوا كوني ميريال يربيع ترييزي أثركو يكبال كى دوتى بحك بغير ساسع

جيغم تجدر بويدارس اربوتا غوعثف كرية وتاعت مع روزگا ربونا مجيري برائخام ناأرايك باربوتا ندتهجي جنازه أكلت اليهبي مزارموتا جودون کی نویمی مونی توکسی دو بیار موما نهوم ناتو جينے كامزاكيا، كمال كم اليما إنازكياكياء شكايت إ في كاللاكيا؟ تغافل إتمكيس أزماكيا بُوس كوياس ناموت وفاكيا، تغافل إيساقي كا كالأكباء غم آوارگی اے صباکبا، ہم اس کے من ہمار الوقعیا کیا، شهدان لكه كاخول بهاكياء شكت قيمت دل كي ساكيا؛ تنكيب خاطرعات بهااكياء به كافرفننهٔ طاقت رُباكبا،

ك ننگ ع يكتاو البوكه كورهمتا غلاحه ماكك عربكات يكال كبول عن كالمائة الديم كريم ورسوا موس كيون فيفوق لايا أيكون وكيمكاك كانه عوه يكنا بيمسأل تصنوف يترابيان غالب ١٠٠ تجهيم ولي سمجة جونه باده خوار رنوا بوس كو ب نشاط كاركياكيا تجابل بينكى سے مُدّعاكيا؛ نوازش إب بيحاد كميتا مول بكاه يؤماياجا متابول أوغ شعاض كيف ب لفس موج محيط بيخودي ب دماغ عطر پیراین نبین ہے ول مرقطه بسازاناالبح محاباكياب مس صناك إدحروكمو من ك غايت گرجنس وفائن كياكس في عكرداري كادعوى: بياقاتل وعده صبرازماكيون بلاےجال عالی کی آ عبارت کیا اخارت کیا اواکیا،

ظغهادشاه فاغطى كناؤكها كمم تواسوقت لمي تبحجته مزاخ كها صغوتوا بلي ايسابي مجت بي بدسيها راد مواكبس بي ولايت زخرور زموم كال

پهرغلطاکیا ہے کہ مساکوئی بیانہ ہوا؟
الفی پھرائے در کسب اگردا نہ ہوا
روبرد کوئی بحت آئینہ بسیانہ ہوا؟
تیرابی اربراکیا ہے گراچھانہ ہوا؟
فاک کارز ت ہے وہ قطرہ کہ دربانہ ہوا
کام میں بیرے ہے جونقند کر بیانہ ہوا
محیل لوکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا
مکھنے ہم کئی گئے تھے پہ تماث انہ ہوا
دیکھنے ہم کئی گئے تھے پہ تماث انہ ہوا

در فوقیم و فضب جب کوئی ہم سانہ اوا بندگی می دہ الاود فود میں ہیں کہ ہم سب کو تقبول ہے دعوی ترق یکنائی کا کرنہ میں نارش ہم نائی چشم خوبال سبنہ کا داغ ہے وہ نالدکات کے نگیا نام کا میرے ہے وہ نالدکات کے نگیا ہر بُن موسے دم ذکر زشیجے خو ناب قطوی میں جادہ کھائی نہ دیے درج میں کر تھی جروم کی خالب کے الیں کے برنے کے

مفرت ولي نمت كيّ رمت مكلّ

ره مرزاساص نے
راسان امیرودی کے
ستان جو خط
فراب کلمبطیجاں
کوئٹ تصبیدہ
مجھیجا تھا اسس
خط کا فوٹو

بخول غلطیدهٔ صدرنگ دعوی پارمان کا برئم رصد نظر ثابت ہے دعویٰ پارمان کا جرائے خانہ دَرولِش ہوکا سے گران کا رہا مانندِ خون ہے گئے جن آسٹنان کا مراجس سے تقاصا شکوہ ہے دست دیال کا جمن کا جلوہ باعث ہے مری نگیں فوائی کا عدم تک بیوفا چرفیا ہے تیری پیوٹ ان کا عدم تک بیوفا چرفیا ہے تیری پیوٹ ان کا کا حسرت سے ہوں عرض تمہاے نبران کا

بے کلف داغ مرفہرد ہال ہوجائے برتوبہائ بیل خانمی ال ہوجائے الیں باتوں سے وہ کافریڈلال ہوجائے ایمنی یہ بیلے ہی نزامتی ال ہوجائے بھی پہرگوااک زمانہ میں رال ہوجائے محدیدگوااک زمانہ میں رال ہوجائے شعافی میں تبینے والگیں نہاں ہوجائے مرگل تزاید تی ہم کور دال ہوجائے اب ملک توبی توقع ہم کوروال ہوجائے دوتی نادال کی ہے جی کافیاں ہوجائے دوتی نادال کی ہے جی کافیاں ہوجائے

گرنداندود بنب فرقت بیال بوط که زیر از بره گرایدای شام بجری بوتا ہے آب کے باول کالوسم گر کالوسم گری کالوسم گری کالوسم کی میں میں کہ کالوسم کی کالوسم کی کالوسم کر گاہ گرم سے مگر نیری جو کو اس کے میں مجھ کو کھے کیا معلوم تعالیم میں مجھ کو نہ کے جا در زمیر سے مال پر مائی رہ تعسیم خیر کو نہ کے جا در زمیر سے مال پر والے گرمیر اتراا نصاف محتشریں نہ ہو والے گرمیر اتراا نصاف محتشریں نہ ہو فاکہ دکیا ہوئ آخر تو بھی دانا ہے اسد!

در دمِنّت کشی دوا نه موا بئين نهاجف اموا فرانه موا آك تماث اموا يكانه بوا جمع كرتي موكبول رقبيول كوا تؤسى جب خبخرآ زمانه بوا سمكهال قست آزماني، كتيخ شريم ينبر الكورت گاليال كھاكے بے مزانہ ہوا آج ہی گھریس بوریا نہ ہوا بخبر مان كتفى كياوه نمرود كى تسانى تقي أ بت ركي من مرا بھلانه ہوا جان دى، دى دو ئى أسى كى تى حق تولول ب كين ادا نر موا زخم گردب گیالهونه نفمها کام گروک گیباروا نه بوا ريزن بحكود ستاني ب كرك دل دلستال دوانه بموا بجه نو بره هيك لوگ كهتين ١٠٠ آج غالب غزل سرا منهوا

گنبین تو موااضطراب درباکا مگرشمزده بول، دون خامد درباکا دوام کلفت خاطر بسیش دنیاکا مجھے دِماغ نہیں خند ہا ہے بیاکا کرے ہے بر من کو کام جینم بیناکا بیس کاغ کہاں شن کے تقاضا کا؟ مری نگاہیں ہے جمع و خرج دیاکا جفایس اس کی ہے انداز کا فرماکا گله به شون کودل پر جی گی ماکا به جا تما بول که تواور با شخ مکتوب منامه با سخزال به بهاراگر به پی غیم فران بین به کلیف سیراغ ندو منور محری مین کو ترستا بول مناک و کیم کارا بول سور خطیط فلک کود کیم کارا بول سکویا واسد فلک کود کیم کارا بول سکویا واسد فلک کود کیم کارا بول سکویا واسد فلک کود کیم کارا بول سکویا واسد

قطرة في البكة بيرت ليُفسّ رورموا ١٥، خطِّ جام عَ مَرَامه، رَسْتُه كُوسِرموا اعتبارِشِق كى خانة حسنسرالي دكھينا فيرنے كى آه إلىكن و خفاجھ ربوا

۱۹۱ خط سنام طهر المرم طائدی غول گرم طائدی بات خوب پیدا کی میاد رشع فرکوژ کی تشریح نجی ملاحظ فرائی تیشِشون نے ہردرہ پاک دل باندھا جو ہرآئی۔ نہ کو طوطی بسل باندھا عجرِ ہمّت نے طِلسمِ دلِ سائل باندھا گرچہ دل کھول کے دریا کومی سائل باندھا گرچہ دل کھول کے دریا کومی سائل باندھا

جب بتقرب مفربارنے محمِل باندھ ا اہلِ بنش نے مدیرت کدہ شوخی ناز یاس واُمیدنے یک عَربَدہ میدال مانگا ندمبندھے شنگی شون کے صنموں غالب!

گریس نے کی تخی توبرساقی کوکیا ہواتھا؛ وہ دن گئے کہا پنا دل سے مگر حب داتھا حب رہ نتہ ہے گرہ تھا ، ناخی گرہ کشا تھا میں اور برم نے سے بول آشنہ کام آول ہے کیک نیرجسمیں دونوں چھرے بڑے ہیں دراندگی میں عالب ایجو ئن بڑے نوجانوں

بحرگر بحرنه هوتاتو بب بال هوتا کداگر تنگ نه هوتا توریت ال هوتا ده کاش فووال بی دربار کا دربال هوتا

گھرہماراجوندوتے بھی تو ویراں ہوتا منگی دل کا گِلد کیا یہ وہ کا فردل ہے بعد یک عمرورع بار تو دبتا ، بالے

طویا مجھ کو ہونے نے نہونا میں توکیا ہوتا؟ منہو اگر مجلات سے توزا نو پر دھسرا ہوتا وہ ہراک بات پرکہنا کہ یوں ہوتا توکیا ہوتا نه خفاکچه نوخه انتفاکچه نه بهوتا توحث دا بوتا مواجع مے یون بیس توغم کیا سرکے کلنے کا مونی مرت کہ غالب مرکبیا پریادا آ اہے

ر ۱۰ رضوال جنت کے دارد فدکا نام ہے۔ ورع ، تقویٰ ، پرمیزگاری ۔ باروینا، داخلہ کی اجازت دینا ۔ ایک عمر کی پرمیزگاری کے بعذرصنوان توحبت کی دارد فدکا نام ہے۔ ورع ، تقویٰ ، پرمیزگاری ۔ باروینا، داخلہ کی اجازت دینا کے دکھیے کہ کہاں ہوتا تومیرے شوق اور مجبت کو د کھیے کہ مہال مجی داخلہ کی اجازت نہیں دیتا ۔ مجی داخلہ کی اجازت نہیں دیتا ۔ درہ جب تخلیق مالم ہیں ہوئی تقی تب مجی خدا موج در تھا ۔ اوراگر کا کنات پیدا نہوتی نب مجی خدا موج درجوتا ۔ اگر میں ہیلا درکارگا کا کا تا ہی بیدا نہوتی نب مجی خدا موج درجوتا ۔ اگر میں ہیلا نہ کی جاتا ہوتا کے دجود میں مرغم موتا بعنی میری مربادی کا جاعت ہوئی مدنسی ہی انجی تھی۔ ا

یاں جادہ تھی فتیلہ ہے لالہ کے داغ کا كهينما بيعج جوصله نضطأياغ كا كتيبين مس كوعش خلل بير ماغ كا ترياكي ت ديم هول دُودِ حِراعٌ كا یرکیاکن کدول بی مدوے قراع کا يميكده خراب ع كرشماغ كا ابربہارخم کدہ کس کے دماغ کا!

يك درة زمين مسيس بكارباغ كا ہے کے سے طاقت اللوبائی بكبل ككاروباريين خنوبك تازه نبیں ہے نشہ سے کشن مجھے رہا موباربنوش سے آزادیم ہوے بخون دل بحنيم من موج لكم عبار باغ شكفته نيرا بباط نشاطورل

راز مكتوب بب ربطي عوال سمحا اس فدرتنگ بوادل كين ندل جمعا

وه مرى عين جبين سيعم بنهال تجعا يك العنبين نبس مِيقل أينه بوزر، عاك كرنا بول في جب ركريال مجها شري أسباب كرفتادي فالمرمت يُحجه

m جس اج چندد منے والے والے کی قوے انبون ماکواس کے دھوئی کاکش لیتے ہیں ، ای واح بریمی شاعری کے نشتے کا بُرا ا عادی موں اوراس نشدکورک نبس کرسکتا شعرایمی رات کومی کرنکرسن کیا کرتے ہیں۔ وودے فکرسن اورجراغ سنوش کلاگی مقصورے اورمی کارن کازمائے قدیم سے تو گرموں -

رم، س شعری شرح نود زناصاحب نے اسٹریایے لال شوب مخطع ہاس الی کی ہے" بیلے یمجنایا ہے کہ گیزیمارے والا كة تغير سے بدور على أينول يرجو كهال وران كوسيفل كون كر، ب فولادكى برجيز كوسيفل كو كے برشر ييلوا يك الكر وكل اس كوالعنصيقل كمنة بي جب يدمقدمة على بواتواب اس مفوع كوسمجي مصرع وعاكرة بول مي حب عكرس محا العن ابتدائ س تبزيه الم من عبول ب ابتك كمال فن علامين بوا أنبزته ما صنبي بولي بس ايك مكيم على كرج عرب ماک کصورت العد کی م وق ب اور جاک جیب آ ارجنوں میں سے ہے"

رخ بير برقطره خرق ديرة حيرال بجعا نبني سيمش شعله وزال جما برقدم سايكوس الخشبستال بمحا دفع بيكان تضااس قدرآسال جمعا نكطى كى كەچو كا فركومسلمال تجھا

بركمان في نبيا بالسيركيم سرام عجزے اپنے یہ باناکہ وہ برخو ہوگا مفرخشق من كي تنعف نے اونطلي تفاگرزال فِرْدُ يارے دل تادم مرك ول دباجان كركيون أسكوه فادا إسك

ول عُرَّتْ مُدُرِياداً يا كيرنج ديدة ترادآيا والباتعان قيامت فينوز بهمزرا وقت سفريارآيا بهروه نيرنگ نظريادآيا سادگی ہائے تمت ایعنی مغديوا ماندكى اليحسرت إل نالكرتا يختا مجريادآما كيون ترا را مكزرا دآياه زندگی اول محی گزیری اتی گھرترا خلدمی گریاد آیا كياى شمال علاائ بول آه.وه جرأتِ فرياد كبال دل سے تنگ کے عمرا دآیا بجرت كوجركوماً البوخيال دل كم كتة مرادايا کون ویان ی دیان به ران دشت کود کھیکے گھیاد آیا

مِن زِحْبُول بِبِالِكِينَ إِلَى مِنْ اللَّهِ ١١١، مَنْكُ مُعْمَا يَا تَعَاكِم إِدا يَا داد كالمنسون كالكيشوروس في كاب م جاي وشتي موع مواكيون ؟ كمنبي المنظم كى ويوانى اسى طرى ايك شفرة الرمطالع ب مادة يا محيد كود كمير كروشت كرد كم كري كراي رور مجنول درداند جب كونى ماشق ديواندواركسي راه سيكذر تا بي تواديكاس كيتيرارت بي داسي طرح مي في كيسي مي مجنوں کو مارنے کے عیمے بچواٹھا یاکہ د نعشہ مجھے اپنا سریاد آگیا ربینی بینجیال مواکد مکن ہے میمی میں می دیوانہ موماوں اور

و کے در می بقرباری -

بون اخبر، توکیه باعثِ اخبرهی تقا تم سے بیجا ہے مجے اپنی نها بی کا گلہ تو مجھے مجھول گیا ہموتو پت ابتلادوں عیری ہے ترے دی کو دی لف کی اور بیل اک و ندگی آنکھوں کے آگے توکیا ؟ وصف اسکو ہوں اور کچھ نہ کھا خبر ہوئی ، وکھے کو خبر کو دی کو کھوٹ ٹا ؟ پیشندی عیر نہیں ۔ کھیے نفر ہاد کو نام بہم تھے مرف کو کھڑے ، پاس نہاں کہ بہم تھے مرف کو کھڑے ، پاس نہاری ہی کو ہے جاتے ہیں و شتوں کے کتھے پرناف کو ہے جاتے ہیں و شتوں کے کتھے پرنافی رختے کے مہیں اسانوں سے کتھے پرنافی

لبوخشک درشنگردگال کا ۱۱، زیارت کده بول دل آزردگال کا مهناامیدی همه بنامیدی همه برگسانی مین دل بون فریب و فاخوردگال کا

ده ، حضرت برست کی کہان ما ایک و جسے برسفالموں کی طرح بازار می فردخت ہوے تھے۔ لائن تعزیر برا کے قابل میں این محب اپنے محبوب کوانتہائی حبین ہونے کی وجہ سے بوسعت کہ دیا اگر یا ایک خلام سے تشبید دیری اور توخیرت ہوئی کہ اس نے کچ مہیں کہا۔ اگروہ نا راض ہوجا ہ تومی واقعی سزا کے قابل تھا ، یوسعت کورلیخا نے بازار میں ایک خلام کے طور پرخر پولی ا دا ، سبخت بیا سا ، ہرزومند۔ در تیفنگی مردگاں۔ بیاس سے مرب موسے لگ جولاک می خواہش کی حسرت میں الکا کھوگئی میں ان لوگوں کا است میں میں ان لوگوں کا است خشک ہوں میں ان کہ آئینہ دواری کر دا ہوں اس لیے خود منست لوگوں کی زیادت کا وہ ان کہا ہوں ا اؤرول بيب وفظلم كرمجه برنه مجواتها تؤدوست كسي كالجي سنمكر ندئبوا غفا يهورام يخنب كي طرح دست قضائے فورند بوزائ كے برابرنہ والقا المكحول ببهوه فطره كدكو برزمجواتها تونسق بانداز ہُتمت ہے ازل سے جب تك كه نه دمكها تقا قربار كاعالم مي معتقد فتت محت بنه يُواتفا يني ساده دل آزر دگي يايسخوش ول وه لينى سبق شوق محرّرنه مجواعقا ميرامردامن بحي انجي ترنه مجواتها دريا معاصي منكر إلى موافشك جارى فى اسدداغ جرً ـــمرتصل أتشكده مأكير ممن درنه توانغا شبكه ومجلس فروز ظاؤت اموس غفا رنشته برمع خاركسوت فانوس تفا منهدعاش بركون كنواكني وحنا كس قدر باربالك حسرت يابوس تفا عاصل الفت زديكها تبزئيكت آرزو دا ليوسر كوايك لب انسوس تفا كياكبول بياري عم كى فراغت كابيال؟ جوكه كما ياخون ل يصنت كمنوس تقا

صاحب کودل ندد نے پرکٹنا غرورتھا اس کی خطانہیں ہے بیر پرانفور تھا آ یمند د کھیم اپنا سائنہ ہے کے دہ گئے قاصد کو اپنے ہاتھ سے گردن زمانیے

جسدل به نازتها مجھدہ در نہیں رہا ہوں شمع کشتہ در خور مفل نہیں رہا خایان دست و بازوے قاتل نہیں رہا یاں امتیاز ناقص دکام لئمبیں رہا غیراز بھاہ اب کوئی حسائل نہیں رہا ماصل ہوا سے حسرتِ ماصل نہیں رہا ماصل ہوا سے حسرتِ ماصل نہیں رہا حس دل بہ نازتھا مجھے دہ دل نہیں رہا حس دل بہ نازتھا مجھے دہ دل نہیں رہا عرض نیاز عشق کے فابل نہیں رہا ، جاتا ہوں داغ حسرت ہی لیے ہوے مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کرکہ میں برروے سٹن جہت درآ نمینہ باز ہے واکرد ہے ہیں شوت نے بندنیقا ہوئ کوئیں رہار ہیں ہی جانے دورگار دل سے ہوا کہ نیت وفاحظ گئی کہ وال براوشن سے نہیں ڈر تا مگاست براوشن سے نہیں ڈر تا مگاست

عقل کہنی ہے کہ ومدیع کی کا اشناہ گردش مجنول بجنتک ہاے لیالی آشنا

رتک بنام لاأس كاغیر مطافال صف! دره دره ماغ مینانهٔ نیزنگ سے

۱۱) مرزاصاحب منتی بی بخش خفیر کو تکھتے ہیں! انسوس ہے کہتم کومیرے حال کی جرنہیں اگرد تھیو توجانو ع جس دل بہنازتھا تھے وہ دل نہیں را

کوئی دم پی نہیں کر بچہ کو دم دلہیں کا خیال نہ ور ساٹھ برس کا ہوتیا اب کہاں تک یوں گا غول تبطعہ رہائی فاری کدوری ا میت کوچکا اب کہانٹ کہوں گاز رگی جری جلی جس طی بن کا فی اسٹاری کو کھیے ہوت کیسی ہوتی ہے اور بعد موت کیا درجیش آ ماہے اور کھیر فکھتے ہیں سے عمر کھر دیکھیا کھیا مرتے کی راہ مرکے ہرد کھیے دکھ الایس کیا ذرجعجاد ستكاه وتطبيه دريآشنا شوق بصلال طرانيان ترابغر مي اولك فت كالكراوه دل وي عاببت كادتمن اورآواركى كآتشنا ميازانوموس ادرآ بمنتبراآثنا شكود نج رتك ممدكرة رمناولي كوكمن نقاش يك تمثال شري تحااسر ١٦) سنگ سے مرارکر دو وے نبیدا آشنا

بن كيارقب أخر تعاجوراز دال اينا آج ہی مُوامنظوراُن کوامتے ال اینا عرش معادهم وقاكا فتكمكال اينا بارك آستنا كالأأن كالإسبال اينا أنكليال فكارايني خامه خونجيكال اينا الكريحده سيمير سنكب تال اينا دوست كى شكايت من بم زيمزال اينا م كمال كون التحكي بريس كما تعيد ، م، بيسب بواغالب دشمن اسمال اينا

ذِكُرُاس بَرى وَثَّى كَاور بِجربيال اينا مے ودکیوں بہت میے زم عرض اب منظراك لبندى براورهم بنايحة المحاوة بن فدر دلت مم سي البرك ورود للحول كتبك جاؤل ان كود كه الدو فيحتي فيعتا آب نعبث بالا تاكرے زغمازى كرليا ہے وسمن كو

كدر يحيثم خريداريداحمال ميرا تبري حبرك سي وظائم بيال ميرا

ئىرئى مُفتِ نظرول مى قىمتى بىرى مخصت نالدمجيج دے كمبادا ظالم

ره، كو كمن : بها رُكمود نے والا، مراد فر باد . اے شدفر باد كوشيرى كى تصويقتن كرنے بى بى كمال حاصل تھا بىكن تچھوں پڑھوم بنانے سے معثون بنیں ملاکرا ۔ اس کے بیے مذب صادق اور عشق کا ل کی شرورت ہے۔ ده، كما باله كارتم الصينيس آسان سعتى ازل موق مي مكن آسان تودا نااور مزرند كادشن موتاع بم كها ل محافا اور مزمندمي وه بسبب ماراد تمن بن گيدے اپنى سرمندى كا اللياكس عمده برايدى كا اللياكس عمده برايدي كيا ہے -دا امرزاصاحب فريات مير ع كلام كانيف عند اورمام عجرفاكده الخا ايا بها الخاسكة مع اس كي قيت ير مهك بصیرت ماسل کرنے والے اس فیض رمانی کی قدر کریں اور میے کام کی ظمت کے قائل مول ؟ بجافر باللہ

بے ثانہ صبانہیں طسترہ کیاہ کا صيدروام جبته الماس كاهكا شرمندکی سے عذر نہ کرناگناہ کا يُركُلُ فَيالِ زخم عدامن كاه كا مروانه ب وكيل ترب وا دخوا ه كا!

غافل بدويم ازخودآ إلى ورمذيال برم قدح سيمش تناندر كدرنك ومت الرقبول كرے كيا بعيد ب مقلمي نشاط عبالهوا يكب جال درمواے کے گرام ہاسد

١١١ كَتِينَ بِمُ تَحْدُومنه دَهُلائين كِيا!" جورے بازآئے پر بازائی کیا ، ١١) مورع كالجدند كي كمراس كيا؟ جب نه و کو جی تو دهو کا کھائیں کیا ہ يارب اليخطكويم بنياء أستان يارس أطهمائي كيا؟ مركئ يرد كمجي دكه لائس كيا! كون ستلاؤكهم بتلائس كيا؟

رات دن گردش مین بی سانت آسال لأك موزوأس كوتم مجصيس لگاذ موليكيون امدبركما تدماكة موج خول مرے گزری کیوں زیانے عسر کرد کھاکیام نے کی راہ اور يوجية بن ودكه غالب كون 4.

داوم، مزاصاحب ایک خطیم ماتم بل مرکوی تریزات مین ایس نے کتابی جابی بھیس بینی پارس ارسال کی ۔ اگرجید معين كران بمران بمروكس عضيران رات دن كردشي مي الدرالا وكيساكان سنول كامطاح كا إعد جورے إزائي كيان أيس كيا ، كتيبي مرتج كومندوكما يمياا" اس كم علاده اكم خطبام مرزا رحيم بيك مصنعت ماطع بربان ككمه بعص سے مرزاصاحب كى دماغى صلاحيت عليت ورخيت كا بدرا المبارية عيد يتحقي الكريكابول كدن وكومناظ عكاد لمغ مذبح م الراف جهاني وآلام دوحانى س فراغ أيم ومت منسي إرى تمى اوغيب سے قوق مدكاري كى اور ابينا يرضوار دوميرے وردزبان اوراس منجار سے برزمر سے نفال رہا تھاے التدن روسي الماسان المراع كالحدة كالحراش كب

رة افعاب الواد الدون ميدالدين خال شفق كونكيفي مي الشرات دريا سارات حيكابون ساحل نزديك بهدو القالك عادر ميزيار م عمر يحرو كمها... الأ بجرم زاصاب فيحقير كواريا بى كعه زو كى برى مجلى برطاح بى كال اب فكريس كو دكيس كونكي بولى به الامعدوت كمكياد ميز آندي عربجرد کمیاکیام نے کی را ہ مرکتے پردیکھیے دکھلائیں کیا

چىن زنگارىية ئىسىنە بادېبارى كا جبال ساقى بونوبالل جودوى بوشيارى كا

درد کاصدے گزرنا ہے دوا ہوجانا مظالکھابات کے بنتے ہی جدا ہوجانا مظالکھا بھنے میں اس عقدہ کاوا ہوجانا اس فدر شمن ارب و من اہوجانا باور آیا ہمسیس پانی کا ہوا ہوجانا ہوگیا گوشت سے ناخن کا جدا ہوجانا رو تے رو نے غیم فرقت میں فن ا ہوجانا دکھے بررات میں سبر آئیہ نکا ہوجانا حیثم کوچا ہے ہر رنگ میں وا ہوجانا حیثم کوچا ہے ہر رنگ میں وا ہوجانا رهافت به کنافت جلوه بیداکنیس مکتی حرایف جوشش دریانهیس خود داری سال

عشرتِ تطره ہے دریامی فیاموجا ا تھے تے ہمت میں مری صورتِ فعلِ اُگر دل ہواکشکشِ چارہ دحمت میں تمام اسجفا ہے ہی میں محروم ہم النداللہ ضعف سے گربیہ مبدل بدم مرد ہوا دل سے بینا تری انگشتِ حنائی کا خیال کرنبین کہتِ گل کورے کوجہ کی ہوں تاکہ تجھ رہے کھلے اعجاز ہوا سے صیقیل مختے ہے جلوہ گل دوق بتا ثنا غالب

ب دےبطِ مے کودل ورستِ شنامونِ شراب سایہ تاک میں ہوتی ہے ہوامونِ شراب سرے گزیے بہ بھی ہے بالِ ہمامونِ شراب موجِ ہستی کوکرے فیضِ ہموامونِ شراب موجِ ہستی کوکرے فیضِ ہموامونِ شراب موجِ گل ہموجِ شفق ہموجے صبامونِ شراب

پیر بروا وقت که موبال گشامونی ستراب پرچیمت، وجیرسیدستی ارباب چمن جونموا، غرقهٔ سے بخت رسار کھتا ہے ہے پر برسات وہ موسم، کر عجب کیا ہے، اگر پیار موج اکھتی ہے طوفا اِن طرب سے مرمو

۱۱۰ ایران ما عدہ ہے کہ جب انگر یک باتے میں توسنگ مرم کے وضول میں بھروے جلتے میں آفتاب کی تیزی سے دوجان دن اجو ان کا موق کلنا شروع موجا آہے۔ اس وقت نوعرائیک ان وضول میں اُ ترکرا تگوروں کو پاؤں سے موند تے ہیں۔ اس سے بعد مئی کی سنہ بندرا جباں وضوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انہی صراحیوں کو بط سے کہتے ہیں ۔ وے بے تسکین بریم آب بقاموری شراب میں شہریک ہے ہا گشاموری شراب ہے تصوّرین زیس، جارہ نماموری شراب بہدر کوئٹ موری شراب میں کہوئٹ موری شراب موجہ سبزی نوخیز ہے تاموج شراب موجہ سبزی نوخیز ہے تاموج شراب رہبر فیطرہ بہدریا ہے، خوشاموج شراب میر مجورا وقت کہ ہوبال گشاموج شراب میر مجورا وقت کہ ہوبال گشاموج شراب

بس قدر روح نباتی ہے گرنشند از بسکد وارے ہے گراک میں فول ہونجر مور گل سے چرا غال ہے گزرگا دِ خبال نشہ کے بردے میں ہے تو تمانتا سے دماغ ایک عالم بہ ہیں طوفانی کیفیت فصل شرح مہلامتہ ستی ہے ، زہے تو تم گل! ہوش اُرتے ہیں مرے مار گل دکھ اسد

جن لوگول کی تھی ، درخور یِقدیگر، انگشت فالی مجھے دکھلاکے ہوفت سفر انگشت تارکھ نہ سکے کوئی مرے حرف پر انگشت بھراک روزمرنا ہے حضرت سلامت سکھے ہے جہ جن اوند نِعمت سلامت مبارک مبارک ، سلامت سلامت مبارک مبارک ، سلامت سلامت تماشا ہے نیرنگ صورت سلامت

افسوں کہ دندال کاکیا رزق فلک نے کافی ہے زشانی تری بچھنے کا نہ دین کا کھتا ہوں، اسکراسوزشِ دل ہے فیارگر کھتا ہوں، اسکراسوزشِ دل ہے فیارگر ر ہا گرکوئی تا قبیامت سلامت جگر کو مرب عشقِ نونا ہمشرب علی الزغم شمن، شہب بدوفا ہوں منہیں گر مسرو برگ ادراک منے!

د ا ، بظاہر تواس شعرکے معنی ہی ہیں کہ جا ہے کہی کہ زیر گی روز قیا ست کہ کیوں نے ہولیکن ایک خدایک ون اُسے مرنا ہی اُسے گا لیکن فظاہ معنرت سے خیال ہیوا ہم تا ہے کہ یہ اٹنارہ معنرت معنرت خضری طرن کیا گیا ہے کیونکہ وبنابِ خضر کے مسلم م مرنا صاحب نے اکثر شوخیا ندا ندا زِ ہیان افقیار کیا ہے ۔ مثلا ہے ہے ہو نہ ہی گردتی ہے ہو گرہ جم خضر مصرت بھی کا کہیں گے کہ ہم کیا گیا گیا ہے ۔ دہ زندہ ہم ہیں کہیں گروٹنا ہی خال اعظر نہ کہ کو دیے عسبہ جا و داں سے بے اور میں یہ کہا جا ا ہے کو حضرت بخضر اگرج قیامت کے سالات رہی کے عمران کو کمی فیامت کے دن مرنا ہی ہے گا۔

## مُندُّسُ كُولِي كُولِي الكيس غالب ١١٠ يارلائيمي بالبي بدائي وقت!

آرنبط مے مجوا ہے مرد جو بازار دورت اے دل ناعافبت البش بامنبط شوق کر دور خانہ وریاں سازی جبرت تما شاسیجے عشق میں بیدا در شک فیرنے مال مجھے چشم مارش بکاس بے درد کا دل ثاریج فیروں کرتا ہے میری پیرسش اسکے جرمیں غیروں کرتا ہے میری پیرسش اسکے جرمیں تاکیس جانوں کہ ہے اسکی سائی دان تک جب کیسی کرتا ہوں اپنا شکورہ بعد داغ جب کیسی کرتا ہوں اپنا شکورہ بعد داغ جب کیسی کرتا ہوں اپنا شکورہ بعد داغ جب کیسی کرتا ہوں اپنا شکورہ بیا ہے اگر جبریانی ہائے دیمی ہے بہنداتی ہے گیر بیغزل اپنی مجھے جی ہے بہنداتی ہے آپ

را، عال زن ميرس ا مباب مبوب كواس وقت ميرب إس لا عبين اس كانتظاري باربات كميس كولن كالخشش كوا عالمال المنافري مي المنافري المنافر

کاشن میں بدوبت برنگزگرے آج قمری کاطون صلقهٔ بیرون درج آج آ آنے ایک بارهٔ دل برنغال کے ساتھ تارنفس ، کمن پرشکار اثر ہے آج السے اللہ بارهٔ دل المان کے ساتھ تارنفس ، کمن پرشکار اثر ہے آج السے عافیت اکرنارہ کر ، ایے انتظام جمل ، تا بیاب گریہ در ہے دیوار و در ہے آج السی کے بیمار دار ہیں ، انجھا اگر نہ موتومسیحا کا کیا علاج ؛

نفس نه انجمن آرزوسے باهسگینی کمال گرم عی تلاسش دید نه بوچھ تجھے بہائڈ راحت ہے انتظار کے دل ا تری طوف ہے، جسرت، نظارہ گرس بہ نیم غمزہ اداکر، حق ودلعیت ناز مرے قدح میں ہے مہبلے آتش نہاں

دا اسیلابرگرے دیوارودرگربائی کے۔ لہذا آسائی دا طبیان رخصت مجوا۔
دا اسیکا کوشکا یت بے کہ چارفیت کی تیمارداری سیسے طور پڑیں ہوری ہے۔ توہم بیار عش کے تیاردار بے جاتے ہیں۔ اگر ہیار فیت اجہا فہم ان کی مقصود کلام یہ ہے کوشش کے آگر سیمانجی ماجرہے۔ وہ ا پٹا تھو۔
میما تو کچر جارہ گرکا کیا علاج کیا بعثی کیا سزا کھی مقصود کلام یہ ہے کوشش کے آگر سیمانجی ماجرہے۔ وہ ا پٹا تھو۔
بیاردار برا الل رہا ہے کیو کھر بین خواد وسترخوان میرے ساغری مشرخ مشراب ہے۔ وہ باطن میں مجت کی آگر ہے جو مشرخ میال
دورہ تدرج بیالہ جہا یشراب میشفرہ و دسترخوان میرے ساغری مشرخ مشراب ہے۔ وہ باطن میں محمد درایک کی ایوان میں مشرخ میں مشرخ کی ب ہونے جائیس مندرایک کی ایوان میں جو کہ ب ہونے جائیس مندرایک کی ایوان میں میں بیدا ہوں تو کھا نے کے بے بھی اگری کی بہدا ہوئے جائیں میں میں بیدا ہونے جائیں کے کہا بہدائے جائیں۔
آگر میں بیدا ہم تا ہے مطلب یہ ہے کہ جب میں بالی کی صورت میں آگ نی را ہوں تو کھا نے کے لیے بھی آگری کے کہا بہدائے جائیں۔

منصب شيفتل كون ستجها مير ديد منصب شيفتل كون ستابل ندر با شع جُجتى ہے تواس سے دھوال المقتلہ فرل ہول فاك ميں احوالي بتال بريين ورخور عرض نہيں ، جو ہر بہ بدادكو، جا حجنول المل جنول كے ليے آغوش وداع کون ہوتا ہے جرافین مے مردافکن عشق ؟ کون ہوتا ہے جرافین مے مردافکن عشق ؟ مردافکن عشق المردنا غالسب

نگاه شون کویس بال دیردرود بوار که موگئیم سے دیوارود درود و دیوار گئیس چند قدم پیشتر، درو دیوار کرمست ہے ترہے کوچی پردرو دیوار کرین دکان متاع نظردرو دیوار موئے فدا ورودیوار پردرو دیوار محیف درودیوار پردرو دیوار محیف درودیوار محیف برا زمحت مربسردرو دیوار حربین را زمحت مربسردرو دیوار حربین را زمحت مربسردرو دیوار

گرجب بنالیاترے در پر کے بغیر
کتے ہیں، جب ری ندمجے طاقت کن
کااس سے آبالہ کے جب کاجہان ہی
میں ہی کچونہیں ہے ہا کے وگرنہ ہم
جوڑوں گامیں نداس بہت کا ذکائیا
مقصد ہے تازو تمزہ و لے گفتگویں گام
ہ جید جومشا ہدہ حق کی گفت گو
تہرا ہوں تی توجہ ہے دونا ہوالتفات
تہرا ہوں تی توجہ ہے دونا ہوالتفات
غالب نہ کرحضور میں توبار باروش

جلتا ہوں اپنی طاقتِ دیدار دیکھکر مرکزم نالہ ہا۔ مشرر بار دیکھکر رکتا ہوں تم کو بے بہ آزاد دیکھ کے متابعوں تلواد دیکھ کے متابعوں تلواد دیکھ کے متابعوں تلواد دیکھ کے متابعوں نقاد دیکھ کے متابعوں لڈسٹ آزاد دیکھ کے متابعوں لڈسٹ آزاد دیکھ کے متابع میں دیکھ کے متابع میں دیکھ کے متابع میں دیکھ کے متابع کے متابع کے متابع کو میروناد دیکھ کے متابع کے م

رور آتش برست باری نوگ گری خار میرکوش کی پستش کرتے ہیں ۔ ان کی عبادت گاہوں ہی ہوقت آگ روش رہتی ہے ۔ فریاتے ہیں : مجوب کی جواتی میں جوش آہ ومبکاکرتا ہوں اور میرے منہ سے آگ برسانے وابے نالے نطلقے ہیں آوان کو

د کوروگ مجھ آئٹ درست کے نگے ہیں.

طوطى كاعكس سمجھ بي زنگار ديكدكر ١١١، ديني باده ظرفِ قدح خوار د كميوكر یا داگی مجھ تری دیوار دکھوکر

كيابكال بمجيئ كآبيني مر گن تقی ہم یہ برتِ تحب تی نظور پر مركبور ناودغالب شوريره مال كا

میں موں وہ قطرہ شنبم کہ موفار بیا با*ں پر* رب سفیدی دید دیعقوب کی بھرتی ہے زمرال پر كيحبول لأالف كصائقا دبوار دبسال ير بہم رسلے کرتے یارہ باے دل مسکدال پر كأشيت جشم يحس ك منموف فبهنوال إ كفرقت مي ترى تشريح مي كلستال بر قيامت إكم المستندع فاكر شهيدال ير ہمارابھی تواخرزور میاتا ہے گریب ال پر

ارزتاهم ادل زحت برؤرخشال بر نه چوری صرت بوسعت نیال جی از الی فناتعلیم درب بخودی مول اس زمانے سے واغتكس فدريتي محط تشوليني مرجم منبس إقليم لفت من كوئ طُوارِنازاب مجهاب ديكيرا برشفق آلوده اياد آيا بجزير وازشوق نافكب اباقي راهوكا نالزامع عنفالب كيابها كراس فتندتك

والأبرق تملى جفرت محل على السلام كوكوه طور برائدتها لى في إيناجل وكها ياس كي بمل كاندروشي آبه و سكرما سنة الني جفرت موى على كانب دلاكرموس موكف اوركوه طور الي من جل كرف ك مرستى تصدك كوه طور -فرات ميكربن تجلى بريركن جابيحي كووطور بنين اس بيدك وجرد اشت فكركا وطباكيا بالربين وه جلوة ويدار وكهاسة توم بروانت كريت مادى ليى مالت ينمول وارا بنوار كفاوت كود كيداس كى بداخت كيماان مزاب دي الى ب رب مفرتا يقون مفرت يوعث منهايت فبت ركتے تھے .س ليان كردوم يعيد إلى ان سے بهت طبتے تھے . ايك ون سب محسائ ان كوشكار كرمبا فعظلي ما كي اوران كوايكنوي مي دعكيل ديا، كراكراني بي سعكم ك يسعث كويد الله الحليا حضرت العقوب بهت تعيده بوئ اورايسعت مى يادس روت درته انده بوك -العرومية كايك قالل كوكول في كنوب عال كر عزيد معر كم المفرونة كرديا ووحفرت إست كالحراب جال معاشق موکمي ميكن مصرت يوسعند اس كي كوئي بات نه مان بهر كار ايوس موكاوران برانوا الكاكران كوز دان مي دالديا داس شعري مى والعدكى والتان و بيكرتيدي مي مصرت يوسف في خانة الى فيجودى بصرت يعقوب كي المحول كي سفيدى نىدالى دوارون بى كاركى السنة بارى كاليسن كالسياح كى مالت يم كى اين آرايش نبي جوارا -

كرتي فبت توكزرتا ہے كمال اور محاوردل أن كرونه ف فيمكوز بال اور ہے تیم فرر مگاس کی ہے کمان اور لِآئيں گے بازارہے جاکردل جال اور ہم بن تواجی راہیں ہے سائی گراں اور بوتے جوئن دیرہ خونا برفتاں اور طلاً دكوليكن وه كيم مايس كذبال اور" مرروزد که آم ایول بن اک اغ نبال اور كرتاجومة مرتاكوني دنآاه وفغال اور مكتى عمرى طبع توجوتى بدوال اور میں اور بھی دنیامیں مخنور مہت اتھے (۱۱) کتے ہیں کہ فاآب کا باز بیان اور

عدبك براك أن كاثالي أنال پارباده نتمجه بی تنجیس گرمی بات ابروسي يكيا أك نكر نا زكويونده تمنهرس موتوس كياغم جب عيسك بردند شک دست و کے بُت شکنی میں بخون مروشين دل كمول كاورا مرابول إس وازية برحيد سرار حائ توكون كوم خورشيدجهان تاب كادهوكا منتأنداگردل تصي ديت كوني دم مين (٩) ياتينس جبراه توطه ماتس ناء

سه لینان کردل کم به بهت لطیف تقریع لیدا کو دید جری سے کرنام والد عِ آن وفعان سے مولم بن تعقید متح اور لفظی حافن معیوب بن کا رص من معیکی مو عياب سقيد فظر وائر بلا تعيما ور لمي رئ تقيدة فارتعك ما و بعض موس المي المراب ا

وه، مزاغات س شعركي تشريح جنون کولوں تھی ہے

نیزبدیوری غول داس ایک شعرکوچپورکر افراصاحب نے ماتم علی مبرکوارسال فران کھی معلاق ازیں اس غزل ك سات شعراد رايك الدغول اس برم مي مجينسين منى جلك" فواب علاي كوابني إدواشت برهيم تقي-11) خود مان عبلوی تے ہوے اب کام کوس اندانے مراباہ ۔ بقد مروں کی تعربین کی ہے کم ال میں ابنی سخنور کا افیار خصود ب اگرچید الک کے ہے گرابنی تعریب دوسروں کی زبان سے ک ہے۔

تغیرآب برجامانده کاپاتا ہے رنگ آخر ہواجام زفرُدی محجدداغ پلنگ آخر

صفاح برتِ آئینه بیسامان زنگ نخر نه کی سامان بیش مهاه نے تدمیر وشت کی

گریبان چاک کائت ہوگیا ہے میری گردن پر 

ہزار آئیندول با ندھے ہالی کے بہیدن پر

متاع بُردہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرض رہزن پر

شعلی بہہ رسے ہمت نگری جہیم بوذن پر

شعلی بہہ رسے ہمت نگری جہیم بوذن پر

فروغ طابع خاتاک ہے موقوف گفن پر

گرمش ناز کاؤون دوع الم میری گردن پر

مگفت برط ون بل جائے گانچے سارقیب آخر

مگفت برط ون بل جائے گانچے سارقیب آخر

جنوں کی دستگیری سے موکر ہونہ تم یا کہ بیت ای برنگ کا غذآتش زدہ نیرنگ بیت ای فلک سے بم کومیش فقت کا کیا گیا گیا تقاضا ہے ہم اوروہ بے سب سے آشنا ڈمن کھتا ہے فناکوسونہ گرشتا ت ہے اپنی حقیقت کا استرتبال ہے کس انداز کا فائل سے کہتا ہے استرتبال ہے کس انداز کا فائل سے کہتا ہے استرتبال ہے کہتا ہے مستم ش صلحت سے ہوں کے فیال تھے والتی میں انداز کا فائل سے کہتا ہے استریش مصلحت سے ہوں کے فیال تھے والتی میں انداز کا فائل سے کہتا ہے استریش میں مستم ش صلحت سے ہوں کے فیال تھے والتی میں انداز کا فائل سے کہتا ہے استریش میں میں کا فیال تھے والتی میں انداز کا فائل سے کہتا ہے استریش میں میں کا فیال تھے والتی والتی میں انداز کا فائل سے کہتا ہے کہتا ہے میں انداز کا فائل سے کہتا ہے کہ

تنها گئے کیوں اب رموتنہاکوئی دن اور ہوں کوں دربیترے ناصید فرساکوئی دن اور مال کی دن اور

لازم تفاکه دیکھیومرارستاکوئی دن اور مط جلئے گا سؤگر ترا پتھرنہ کھے گا سے موکل اور آج ہی کہتے ہوکٹھاؤں'

دا پنجول نہیں مڑھ ہے ، مزافا آپ نے نواب زین العابرین عادقت کی مت پلکھا جو میں کا کہ عالم میں ای مکک بقابورے تھے بہان کی ہوہ بری کئی مراصا حب کہ بہان سات ہے ہیدا ہوہ ۔ روک کئی اور دواکیاں بی ہوگوکی پندرہ مہینے سے زیادہ نہ جیا ہزاریں العابرین خاس جو اُلک کی مالی کا اوک کھا شہنی بنا لیا ۔ زین العابرین خاس ہوٹ فکر ہونے کی وجہ سے مزافا آپ کا دیکھی نہا ہوئے گئے ۔ ان کی اچا تک موست کا مزاکونہا بہت صدم ہوا اور یہ ولعن نی جو کا سی سال توتن اور کئین می گزرے تھے ہی ہے سالک نے یہ تا ریخ کہی تی سے موست کا مزاکونہا بہت صدم ہوا اور یہ ولعن نی جو کہا ہی سال توتن اور کئین می گزرے تھے ہی ہے سالک نے یہ تا ریخ کہی تی سے برس دن جی ہوئے یہ تین سنت او برس میں عاقب و سکتین وموتن

کیا خوب قیامت کا ہے گویاکوئی دن اور بہ کہانے ہو نہ مرتاکوئی دن اور بہ کھرکوں نہ مرتاکوئی دن اور بہ کھرکوں نہ مرتاکوئی دن اور بہ کرتا مکٹ المؤت تعت صناکوئی دن اور بہ بجوں کا بھی دکھیا نہ تمسا شاکوئی دن اور بہ کرنا تھا بھواں مرک بگرارا کوئی دن اور تعمت میں ہے مرنے کی نمناکوئی دن اور ہم وں گلفروسٹوں شوخی دائے کہن مہنوز ہوں گلفروسٹوں شوخی دائے کہن مہنوز مہوں گلفروسٹوں شوخی دائے کہن مہنوز خمیازہ کھنیے ہے بہتے بیرادفن مہنوز

مات موسے کہتے ہوتیا مت کولیں گے ا ہاں اے فلک بیرچواں تھا ابھی عارف نم ماہ شب چارد ہم تضمرے گرکے مرک سے تھے ایسے گئے ہے وا دوستد کے ا محصے تھیں نفرت سہی تیزے الاالی مجھے تھیں نفرت سہی تیزے الاالی گزری ڈبیرطال یہ مدت خوش و ناخوش ناوال ہوج کہتے ہوکہ کیول میتے ہیں غالب فارغ مجھے نہ جائے کہ کانند مجمع وہمر فارغ مجھے نہ جائے کہ کانند مجمع وہمر منا نہ مگریں یہاں فاک بھی نہیں منا نہ مگریں یہاں فاک بھی نہیں منا نہ مگریں یہاں فاک بھی نہیں

دُعافبول مِؤبارب اِکر عمرِضر دراز منوز تیر نے نصور میں ہے نشیب فراز کسد یجے آئی سندا تنطار کو پرواز گئی ندفاک ہوئے بڑموا سے جلوہ ناز مہاں کیا تیکوں بڑا کی فاک انداز

گزرے ہے آبلہ اِاگرگہر بار مہوز نقش یا یں ہے گرمی دفعار مہوز حربعين طلب مشكل نهين فسون نياز نه ورد و بم وجود نه و رد و بم وجود وصال علوه تما شله برد مل كهال ا مرايك وترة عاش برانك البربت نه و چه و معت ميخانه جنون غالب نه و چه و معت ميخانه جنون غالب

وسعت مع می کورم دیکی کومسرتا سرخاک یک قلم کاغذ آتش زده می فیزوشت كيانبس ب مجايان عزيز؟ ہے ترے تیر کا پیکان عزیز (١) واقع محنت اور جان عزيز میں ہوں اپنی ٹیکست کی آواز میں اور اندائنے اے دوردر از بمين الدرازط المسينكراز ورندباقى بطاقت برواز ناز كھينيوں بجات حسرت ناز حب مع زگال ہوئی نہوگلباز الم تراظ الم سربسرانداذا ريرسش مجدي جبين نسياز بب غريب اور توغريب نواز اے دربغااوہ رند شاصرباز

كيونكراس بت عركون بالغرز؛ ول سے علائیہ نفطاول سے ابلائي بخ كاغالب نذ كل نغر مول مذير دة ساز تواورا رايش حنسم كاكل لان تمكيس نويب اده دلى مول رُفت ارالفت صياد وہ می دن ہواکہ اس سمرے تہیں دلیں مرے وہ تطرہ خول اے تراغرہ کی ستام انگیز تومنوا حلوه گزمسارک ہو مجهكور وجهاأو كيم غضب نموا اسلالتدحنال تماميوا رس مزاصاحب في الكي خطيس مزالفته كولكها.

كبول تزك لباس كرته وينه كومتهار باس مي كياج كالاكه يكو كركر لباس عقيد مستى مده دجار ك. نو كمار بي كزارانه م كايخ قاد كوم الم كالم والكردوج بالمع بواس صورت بيرصورت كزرف دوع اب الدي بفك ما آب نيزواب علائ كومي مكصا:

\* تعایکوں سے پیز میں الا۔ بازار میں تکلتے ہوے ڈرگٹ ہے۔جا برخبروادمیراسلام اخرین کو اوران کاسلام مجھ کا پنجا دیتا ہے اسی کوغیمت جاتا ہوں "ع تاب لائے ہی ہے گی غالب دام فالی بفس مرغ گرفت ارکے پاس خوب نوب نام کی باس خوب می نے بہائ بُن ہوفار کے پاس خوب نے بہائ بُن ہوفار کے پاس خوب قت آئے ہم اس فی بیمار کے پاس دشنواک بیز سام والم رفے مخوار کے پاس نکھ فرے موجیے خوبان دل آزار کے پاس خود بخود مین چے ہے گل گوٹ در تارکے پاس خود بخود میں کا وہ آگر تری دیوار کے پاس میں کو اس کا طاقت شرک کے باسے کا لے گرز فاراتش مرخ واکر تاہ ماہ نوسے آغوش دواع برخ واکر تاہ ماہ نوسے آغوش دواع

مون مئاتش گلآپ زندگانی تع بیات برم میں روش موئی زبانی شع بیات برم میں روش موئی زبانی شع رسان بطرزا بلی فنا ہے فسانہ خواتی شع تر ساز لے سے ظاہر ہے ناتوانی شع مجلوہ ریزی بادو برفشانی شع شگفتگی ہے شہید گل خزانی شمع نکیوں مودل پیر سے دانے مرگانی شمع نکیوں مودل پیر سے دانے مرگانی شمع

رُخ نگارے ہے سوز مبا و دانی شمع

زبان اہلِ زباں ہیں ہے مرک فاہری

کرے ہے صرف با بمائی شعلا مقتر تھا

فم اس کو صرب پروانہ کا ہے الے شعلہ

ترے خیال ہے کو ح اہتزاز کرتے ہے

نشاطِ واغ غم عشق کی بہار ند پوچھ

علے ہے دیکھ کے بالین یار پر مجھ کو

عبے ہے دیکھ کے بالین یار برمجھ کو نگیوں مودل پھر سازع برگمانی شمع در مزاصا دیے ایک ادر مجد سنسرایا ہے ۔ سرمجھوٹ اوہ غالت شوریدہ حال کان یاد آگ تھے تری دیوار دیکھ کے دس ایما: اخارہ قصرتام کرنلذند کی حتم کرنا مینی شعد کا شاہ یاتے ہی پنے کو حتم کوئتی ہے اور فنائے درجر کو پاجان ہے۔ مجوریاں گلکہوے کے اعافتیا جیف! اے ناتمامی نفس شعب لد باجیف! بیم رقیب سے نہیں کرتے دداع ہوٹن ملاسع دل کہ کیوں نہم ک بارم لگئے

كيامزا ببوتأ أكريتيم بين مجي بوتانمك ورنه وتاجع بالعيكس قديدانمك نالة بنبل كاورد اوزنده كل كانمك گردساهل برخم موجردریانمک بادكرا ب محي ركي ب ووس مانك دل طلب كراب فحرا ورما يكي الصنائمك زخم شل خنده قاتل ب مرتايا نك زخم سے گر آتوس بلکوں سے تباقا نمک! كون جياع ترى دُلف كرم موفيتك ركيس كالزب عقط يداكم بونتك دل كاكيارنگ كرول فون مگر جونے تك؛ فالبهوائي كريم تم كوخر بوليتك مريحي بُول أيك عنايت كى نظر بونے تك ر المي روم اكر تفي تربيونة ك سمع ہرنگ میں علتی ہے ہے ہونے تک

رخم يحظير كبال طفلان بيريا أمك گردراه بازجهاان اززخمدل بحكوارزاني ريخ كوكراك موجوا شورجولال كفاكنا ربح ركس كأكآج وادويتا عمر زخم مكرك واه واه جعور كرماناتن مجروح عاشق جيعنب غيك متت زكمينجول كائبي توفيرورو يادين غالب تجهده دن كيمبردون ي آه کوچاہیے اکٹے سزا ٹرہونے تک وام بروج مل بخطقة صدكام نبنك عاشقى صبرطلب اورتمنا بيتائب بمبذ ماناكه تغنافل نه كروسط سيكن برتوخور المستنبغ كوفت كاتعليم كمه نظرين بين فرصت متى غاف غميتى كأاسدك عبؤير مكاهلاه ؟

## یعن بغیریک دلِ بے مترعاندانگ مجھے سے مرے گذکا صالبے خدا ندمانگ

گر تحرکو برنقبن إجابت دعانه مانگ آتا ہے داغ حسرت دل کاشاریاد

بلبل کے کاروباربہ بی اختدہ ہاے گل ٹوٹے بڑے بیں صلقہ دام ہوائے گل اے واسے نالہ لب جو نیں نوائے گل رکھتا ہو ہو تل سائے گل سسر بہ بائے گل میرار قیب ہے نہ فیس عطر رسائے گل میرار قیب ہے نہ ودل ہے ہوائے گل مینا ہے جو مری نگاہ بی انگیا در قفائے گل خوں ہے مری نگاہ بی انگیا در قفائے گل جس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل جس کا خیال ہے گل جیب قبائے گل

ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل ازادی نسیم مسارک کے ہوات ہوات ہوات ہوگا اور کے مال کے دھوکے میں مرکبا فرش حال اس حرافیت سیدست کا کھ میں مرکبا ایکا دکرتی ہے استیرے لیے بہار شرمندہ رکھتے ہیں مجھے باد بہارے سطوت سے تیرے مارہ حوا کا جو بیدھوکا کا جنگ میں ارو میں خوش آرزو خالی بہار سے ہم آخوش آرزو

برق سے ترین روش نمی اتم خاند ہم ہیں ورن گردانی نیرنگ یک مجت خاند ہم ہیں چرا غالب شبستان دل پر و اندہم ہیں وبال تکیہ گاہ ہمت مردانہم جانتے ہیں سینڈر خول کوزیداں خانہ ہم جانتے ہیں سینڈر خول کوزیداں خانہ ہم غرنهب مواج آزادوک بین از کفس محفلیں بریم کرے ہے گنجفہ ازخیبال باوجود کی جہاں منگام دبیدائی نہیں ضعف ہے ہے نے قفاعت سے بیٹر کیجتجو فائم انجیس اس میں الکھوں تمنا کھی اس کا میں الکھوں تمنا کھی اس کا میں کا کھی الکھوں تمنا کھی الکھوں تمنا کھی ال

به ناله عاصل دل بنتى فرايم كر متاع فاندزنج يجزص ابعلوم رکھلی مرے فعل فری بکیسی کی تثرم محھ کو دیارغیریس ملاطن سے دور وه طقه با فراه بمين بن اين العادا ركاليجومير \_ دعوي وارستكى كى شرما لُول دام بخت خفته سے یک خواجی کی دلے غالب يفون م كدكها س اداكرول ؟ وه فراق اوروه وصال كبال؟ وه شب وروزوماه وسال كهال؛ ذوق نظارة جسال كهان؟ فرصت کاروبار شوق کے دل تودل وه دماغ بهي شريا شور والضخط وحنال كهال لقى وه اكتبخص كيفسور اب ده رعنانی خیال کبال؟ دلي طاقت عكري مال كهال و ایساآسال بہیں آبو رونا بم مع مجوا قمار منايس والجرجاوي الروس الكال فكرونسياس مركهيا تابول يس كهال اوريه وبالكبال؛ مَضْمِل بُوكَة قِسِطُ عَالَبَ (١١١) وه عناصرين اعتدال كهان؟

۱۱۱۱ مرفاصاحب اس شعر کے تعلق عبدالرفاق شاکر کویوں تھتے ہیں :

" بندہ نوائد باپ فاری ہی خطر کا کھتا ہیلے ہے متروک ہے ۔ پیراز سری وضعف کے صدوں سے مخت بڑھی دھرکا کو گئی کہ قوت مجھی نہیں ہیں جوادت غریزی کو زوال ہے اور بیرحال ہے کہ ۔ محق میں اعتدال کہاں مضمیل ہو گئے قوئی فالت وہ عناصر میں اعتدال کہاں ہے کہ اس حدمتوں کو بن سے خطوک ابت رہتی ہے ۔ اردد ہی میں نیاز نامے لکھ کی ہوں !" ای کمتوب بھی کا بہر کا بھی میں اور جی امراض جہانی والام دومانی ہے ترک اور دانا و تو ای کی عندت وا مات سے خوب ہم کیا تنظیم اور کو رہانا تو ای کی عندت وا مات سے خوب ہم کیا تنظیم اور دانا و تو ای کی عندت وا مات سے خوب ہم کیا ہم درگار مول کے بیا تو موالی ہے ۔ اگر اس نے بابا توقیات تک میرانام ولت ان باقی وقائم رہ گا "۔ آثار ایسے ہی نظرت ہیں ۔

كى وفاتهم يعتوغيران كوجفا كتيمين موني آئي ہے كمانچيوں كوراكيتين كبنجا ترتبي يرديكي كيباكتيمي اسم ہم اپنی پریشانی خاطراُن سے الكافقول كيس يدلوك إنهي كهدنكهو جرم ونغم كواندوه تراكية بي اوركيركون سے نائے كورَماكيتے ہيں؟ دل آجاء جهوتي محووصين تبله كؤابل نظرف لمماكيتي ب پرسے سرور اوراک ساین البخود ۵، فاررده كوترے بم بہدر كياكيتے بي یاے انگار بیجب سے تھے رحم آیاہے ، ۱۹ آگ مطلوب ہے ہم کؤہ مواکتے ہیں اكترولي باس عارى كون كوريكايا أس كى بريات يام نام خدا كيتي بي وكمصي لاتى بياس شوخ كأنخوت كيازك ومنت وتيفته بمرتبه كهوي شاير اله، "مركباغالب آشفت فلا كهة بي

ره ، اوراک بہجے میمبود ، جس کومجدہ کیاجلے ۔ فعالی فات ۔ تعبار جس طرف کو اہلِ اسلام مندکرکے نماز شیصے میں اسے عبی کہتے ہیں بیبض لاک نیے بیاں کیتے ہیں کیس قبلہ کی طون مذکر کی جونما پڑھا ہوں توقیل کوئیوں کا ہوں یہ بات بالکل خلط ہے تعبار تواس مجود تھیے کی طون رہنا ٹی کراہے ئیں جس کوسجہ رہ کرتا ہوں وہ وات حقیقی تی

زمان ومكال سيميى بالاترب واوراس تكعقل وفيم كى رسائي مكن نبي ب -

وہ مرکبا۔ ایک تم کی کی سہر کے متعلق روایت ہے کہ جو اس کو آنے ہاس مکتا ہے توگ س پر مبریاں موحلتے ہیں گوہ پھیسے کا فرکھتے ہے۔ جب سے تجھے رحم آیا ہے بہر نے میں مجھولیا ہے کہ تیرے راستے کے کلنٹے ''فہرگ ''کا اگرد کھتے ہیں اورانہی کی وجہسے توم پر مبریان ہوا ہے۔ مہ آ شفت نوا۔ برمیشان ہائیں کہنے والا۔ وحشت وشیفت دونوں مرزا کے مجھے مرشاع اصطباعی دوست تھے۔

اس شعری وستنت وشیفت کالفاظ نے خاص خوبصورتی پداکی ہے۔ وستنت معاصب کا نام فلام کی فال اور شیفت کا ام نواب مصطفی خاص تھا وہ جہا گہر اور کے رئیس تھے ۔ شیفتہ معاصب ایک ملنے ہوستے بخن نہم اور کون ریخ سکتے جو د ملی میں رہتے تھے وہ مزامیا حب کی عظمت کے صدے زیادہ معتقدا ور قدر شناس تھان وونوں کا مقطع میں یا دکرتے ہیں۔

ہے گرمیاں سنگ بیرائن جودامن میں تہیں رو رنگ مورا وگیا جونوں کددام بی آب ذرعا كحرى ديواول كدون المياب پنبانورس کے روزن بہای الجمن بيتم عياكر برق حسوم في المبي غيرجها بكدالت زخم موزل يرتبي طِوةُ كُلُ كِيواً كُردائي مرفن مِن بي خول مئ دوق دروع فاليغمر ي تنديني موبة من آج رك مين أي گردن ين بي قد كر محملا كالمح كنجايش مرائين من بِ كلّف بول وُمِنْتِ خِس كَلَّحْ مِنْ بِي

أبروكيا فاكس كم كالكشن مين بي ضعف عال عربي الحدياتي مرية تاييس موكة بين مع اجزاك نكاه آفت اب كياكبول تاري زندان غماندهيرب رونی متی جیش فاندورال سازے زخم بلوائے سے بھر برجان جونی کا ہے عن بسكيس بم اك بهار نازك مال يوت قطرة تطرة اكتميونى ہے نے ناسوركا مركني ساقي كي تخويت مشارم آشام مري موفيثار ضعف من كب نانوان كي مود لتى والن من ال كالمالي كم والمرتبي قدر

كاكسادام وتواساتي قضاكهول برنارزلف كونكه تسرسه ساكهول تواورا يك وونشنيدن كدكياكهون تے تے خدانکردہ تجھے بوٹ اکہوں

قد کے چیکنے کی می گنجایش مرے تن میں نہیں

عُدے سے مدح ناز کے اِبرناکا طقين فيم إكثاده بودل مي اوصد مزار نواے مرفزاش اللهريكال سي محفِفعل نبهاه دو، فرماتے بی کانعیفی سے نون کی قلت ہے جم وجرہ کا دنگ بیلا پڑگیا اور آ نسووں کی شکل میں بید میر رنگ کی وائ اُگیا۔ اس طمع ایک اور شعر محی ارشاد فرایا ب م بوفشارضعف يس كب الآواني كي فمود

مهربال ہوکے بلالو مجھ جا ہوجی وقت میں گیاوقت نہیں ہوں کہ پھرآ بھی نہ سکول ضعف میں طعنہ اغیار کا شکوہ کیا ہے: بات پھر مرز نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکول زہر ماتا ہی نہیں جھرکور سنگرور نہ رہ، کیا قسم ہے ترب ملنے کی کیکھا بھی نہ سکول ا

ورنهم جهيرس كرك كوكوندرستى ايك دن اس كبندى كفييبول من بختي اليك دن روى رنگ الافعال مارى فاقت متى ايك دن بهم من ربيط محق فالب بنيدتى ايك دن سم من ربيط محق فالب بنيدتى ايك دن

ہم سے گھل جا کو وقتِ نے پرستی ایک ن غرہ اوج بسنا ہے عالم امکال نہ ہو قرض کی بینے تھے نے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں دہ نغمہ ہائے م کوجی اے دل جنیمت جانبے وَھول وَھیّا اُس سرایا ناز کا سنیرہ نہیں

را اس غول کے متعلق عوشی صاحب میوری نے ایک دلیب واقعہ میان کیا ہے۔ فرماتے ہیں: جناب حارض قاذری نے نہایت دلیب اطلاع مہم بہنجائی۔ اپنے مکتوب بنام چیزت شملوی میں رقم طاز ہیں میرے پاس بزرگوں کے وقت کا دلیا فالب ہے۔ اس میں میرے والد مرقوم کے قلم سے دوشعر پر نکھے ہیں ۔ اس میں میرے والد مرقوم کے قلم سے دوشعر پر نکھے ہیں ۔

لگ گئی آگ اگر کو کو آواندلیف کیا شعلادل و نہیں ہے کہ بھائی ناسکوں منداز کے تو مرف کی میں سوتد بریں موت بھے تم تو نہیں ہو کو مُلا نجی ناسکوں منداز کے تو مرف کی میں سوتد بریں

ان اشعار کے نافل مولوی صاون علی تآبال گذی مکیتری فالب کے زانے کا یک بڑگ تھے مکن ہے فالب نے دیوان چینے کے بعد یہ شعب مالب نے دیوان چینے کے بعد یہ شعب رکھے ہوں۔ بہرکیف اشعامکا اندازا وروز برسالقا شعار کے ہم بھی تے ہوں کے بہرکیف اشعامکا اندازا وروز برسالقا شعار کے ہم بھی تے ہوں نے بہرک ہوں نے بالش کردی جواب دی ہوں میں ملاب کے گئے میفتی صدر الدین مثناکی عوالت تھی جس وفت بیٹی ہیں گئے انہوں نے بیشھ باطعا: قرص کی بیٹے تھے ہے الم میں ملاب کے گئے مین کوروبیدا بن گرو سے اداکردیا ، اوراس طرح مزا فالب قرض سے سیکدوش ہو گئے۔

ہم پرجفائے ترک وفاکا گماں نہیں اك يهير الكريد مرادامتال الي ورسش عاور لميض دريال نبي كر من الكريم الطعيفاس كا بم كستم عزيز بستم كركوم عسزيز رو، نامهال بني جاكوب رال بي آخران توركة بوتكرد كالنس بوسنبس ندديجي ومشنامي بي مرجيد ليثبت كرى تاب وتوال نبس مرجندجال كدازي فبروعتاب ہے جال مطرب ترانفكل من مزيد ب لبيرده سنج زمزت الامال أبي عاردل فس الرودفثال بي به ننگ سین دل اگراتشکده ننم دل بي جُري يوخره وفركال نبي خفرسے چیرمین اگردل نمودونیم موزس كيديبابال كرانبس تقصال بيجول مي السيم وكفراب گویاجبی پیجد کانثال نہیں كتي الألكاك الكالم تعام أوالت مي يا كمول أس سه داد كهراب كلام كى وان رُوتُ القَدْس الرح مرابم زبال نبي غالب كوما نتاب كدونيم النبي جال عبدا عديد والكول كواعي

رم، مجوب في دو مر الفرس عماد فرشته برئل ہے جو فرشتوں کی جا عت میں سے جندم تربہ ہے۔ فر ملتے ہی ۔ جبرئیل کا بہت خ دا ادر مح الفرس عماد فرشته جبرئیل ہے جو فرشتوں کی جا عت میں سے جندم تربہ ہے۔ فر ملتے ہی ۔ جبرئیل اگر جبری زبان خبیں جا نتا چربی اس سے اپنے کلام کی داد مجھ ل جاتی ہے افسوس کا مقام ہے کہ جبرئیل تو میرے کلام کی دا درے اولاگ کی قدر منکرین جھ مُوادل من کی ہیت پُرلطفت ہے اس میں کھرے کہ لوری داد ترجبرئی بجبری دیتا ابنی میں اس سے می زیادہ داد کا تحریر دومرام فہوری یہ بدا ہو تا ہے کہ میرا کلام الہا ہی ہے ۔ اس ہے جبرئیل ہی ہے کہ اپنے کلام کی دا دیا آبری ، مالا نکہ وہ میرا ہم زبان نہیں ہے۔ ایسے ی ایک الدی جگر نما صاحب نے کہ ہے ۔ منزبان نہیں ہے۔ ایسے ی ایک الدی جگر نما صاحب نے کہ ہے سے اللہ مریز فام فواے مردش ہے

منزبان نہیں ہے۔ ایسے ی ایک الدی جگر نما صاحب نے کہ ہے سے اللہ مریز فام فواے مردش ہے

منزبان نہیں ہے۔ ایسے ی ایک الدی خواجی بی خواجی ہو فالب مریز فام فواے مردش ہے ایک جگرب مرے باؤل می آرنجی نویں
حبادہ عنی سراز گفردیہ تصویر نہیں
جادہ راہ و و ن انجر دم سنسین بیریں
خوش ہول گرنالہ زبانی کش تاثیر نہیں
لڈت سنگ باندا زہ تعت ریز نہیں
کوئی تقصیر جب خوبات تقصیر نہیں
، ای بے بہرہ ہے جو معت رقیر نہیں
ہیں جمع ہویا ہے دل شیم میں آئیں
مرو ہے باوصف آزادی گفت ارجین
سرو ہے باوصف آزادی گفت ارجین

مانع دشت نوردی کوئی تدمیر بنہ بین شون اس دشت میں دورائے ہوجھ کو کھال حسرتِ لذب آزار رہی حب ای ہے رنج نومی دی حب اوید گوال امیو مرکھ جا اس خم مراجھا ہوجا ہے مرکھ جا اس خم مراجھا ہوجا ہے جب کرم رضت بیا کی گستاخی دے خالت اپنا یہ عقب و جا ہول اس کی غالت اپنا یہ عقب و جا ہول آئے مت مرکز کک دیرہ میں جمعور کی ہیں برش کالی گرئے عاض سے دی کھے اچاہیے الفت گل سے خلط ہے دعوی وارسکی

در میرتقی تیرکی خول گوئی اوران کے کلام کی عقلت کا ہر نتا عرفے اعتراف کیا ہے۔ ذوق نے کہا ہے۔

نہ ہوا بیر نہ ہوا میب کا اماز نصیب

صودا نے بی کہا ہے ۔

ستودا تو اس غرال وغزل درغزل ہی کہ جونا پڑا ہے ہیں ہے استاد کی طوت

مال جیسے بلنداورگراں پایہ نتا عرکا اس راسے سے اتفاق کرنا میرتھی تیر کے بلند پایہ شاع ہونے میں کوئی شب

بانی نہیں رہتا جیساکر انہوں نے کہا ہے

بانی نہیں رہتا جیساکر انہوں نے کہا ہے

ریختے کے تہ ہیں استان ہیں ہونا الیہ سے میں استان کی تابیوں نے ذرایا ہے کہ فرخص میرتھی تیرسے عقیدت نہیں رکھتا

دہ برہ و بے غالب نے مقطع میں ناتھ کے مصورت ان کو باغراہ ۔

دہ برہ و بے غالب نے مقطع میں ناتھ کے مصورت ان کو باغراہ ۔

مشق اثیر سے نومیرنہیں جانبیاری تجربید نہیں سلطنت دست برستان کے رہ جام کے خاتم جمشید نہیں سلطنت دست برستان کے رہ جام کے خاتم جمشید نہیں ہے جہ لی تری سامان دورہ ور در در مرحانے میں کھی جو بر ہیں از معنون ندر سوا ہوجا ہے ۔ ور ندم حانے میں کھی جو بر ہیں گروش نگروش جا در نہیں کھی ہے ہیں جو بر نہیں کہتے ہیں جمیعے ہیں آئی رہیں کہتے ہیں جمیعے ہیں آئی ہیں جمیعے ہیں آئی ہیں جمیعے ہیں جم

رود فاتم جمشيدة ايلان كراد ثاقة شيدكر باس ايك نهايت تميق الكوم في تبراس كا تام كنده تقا واس كري فضوع في فراقي والقريب جام في المنده تقا واس كري في فوق في فراقي والتي من المنظمة في المنده في المنده تعليم المنده في المند المنده في المنده

كافرجول كرزلتي جوراحت عذابيس شب اے ہو کو کھی رکھوں گرسا بیں آنے کاعبدر کتے آئے جو خمابیں میں ما نتا ہول جو وہ کھیں گے جواب یں ساتى نے کھے ملاند دیا ہوست راب میں كيل برگمال بول سي من كرابي إ والاعتم كوويم في كسايع وتابي مان نزردين عبول كيا اضطرابي باكشكن برى مون دنون لقابي ١٠١ لا كول سناوايك مروناعتابين ص ناله سے شکاف پڑے آفتابیں جس يحرب مفينديدان موسرابين پتیابوں روز ابروشید ماہ تابین

لتى بے فوے يارسے الالتباب ميں كسيمون كيابتاؤن جان خابين؟ تاكيرنه انتظارين نيندآئ عمرهم قاصدكي آتے آتے خطايك اور لكھ وكول مجة ككبان كى زمي آتا تفادورمام ومنكروفا مؤفريباس يركيا يط يس مفطرب بول ولي خوف رقي سي اورحظ وصل حندا سازبات ہے تیوری چڑھی ہوئی اندرنقاب کے لا كھوں لگاؤايك چئے انا گاہ كا وہ نالۂ دل میض کی برابر مگدنہ لیے والمحسورة عاطسابي مي من كام آس غالب جيش شراب پُراب بمي مجمعي

نار ، آتشب دون التهاب ، شعاد كا برخ النا فراقيم بموب كى برخ كى بحرب اليها التواصلة دون كالكي شعار في الدي المح مي اس كى خوے مثاب تركمتی جاس ہے رہمی برے ہے سامان واحت ہے گرمی ایسائے بھون (2 فربوں مثن كا ایمان ہیں ہے ۔ و، ان لگا ك كا د ش یا نبت مراد ہے ، فواتے ہیں : دوست كى لاكوں لگا وس ايكے عندا در گا كا جات اس طی معرف آن بل الكو بناؤسكارا كي عادن اوضة بي بران ايك عاب، دونوں صرح ہم ہتر اور الاجواب ہيں ۔ حاض وصفوت كے درميان جينيا ايسا ہي ترات اور الم المجاب ہيں ۔ حاض وصفوت كے درميان جينيا ايسا ہي ترت ارتب المحاف مراس كا خصف ہے ہوا اللہ اللہ علی مسئوت باؤسکوں نيا وہ دلفوی ہے ۔ اس طور تا اللہ ہورہ ادل الاور اللہ برائ المحاف مي نوا ما اللہ اللہ اللہ برائ المحاف ہوں کے مواقع ہوں ہوں کے مواقع ہورہ اللہ ہورہ اللہ برائ اللہ برائے اللہ برائ اللہ برائے اللہ برائ اللہ برائ

كل ك الحكرة وخِنت شرابين يرسُونِلن إساقي كوثر كابي بِمِ آج كيول دليل كيكل كك زير في المُستاخي وستنة بمارى جنابين مال كيون كلفائلتي بيتن عديهاع؛ گرود صداً ساني بي چنگ ربابي تومي عرض عركبال ديمية تح رم. في القراك يرب نياب ركابين أتنابى مجدكوا بني حقيقت س تُعدم ، م جناك ويم غيرس اول يبي وابين اصل شہودو تنا ہرومشہودایک ہے ،، حیران ہول پیرمثنا ہوہ کے صاب میں مِ مُشَمَّل مُنُودِ صُور برو حُودِ بحسر ،، يال كيا دهرا بقطره وموج وحبابيل شرم اك در سناز جرايني سيمي مي كتف برجوب كريس بول جابي آلايش جال عفارغ نهي منوز بشي نظرج آئينه دائم نيقابي عِفْدِ غِيبِ عِي مُحِيدِينَ مِنْ مُود مِن وَاسِي وَوَجِ وَالْكِينَ الْبِينِ غالب ندیم دوست ساتی ہے کوے دو مشغول میں ہوں بندگی کو تراب میں رہ جب ملافضوت و کوفاک عرب براک میں جان ڈالی اور شتوں کو مکم دیالاسے مور تسطیم کی آدسب فرشتوں نے اس کی تعلیم کی می الميس شيطان، غنبي كى ومكيدين آگ سينا ياكي بول اورالسان في سيني اس سيفل بول مسليدا سيحدونبين كرسكة - الله تعالى كويكم معدى وكستاخى بدرت في الداساني بالكاه سنكال دياداى واقعدى ون شاره كرتهو عفراته ب كانكر قبارى يتسومزلت كمي كبهرى جاب مي اگرزشت في كستاخي اصبلولي كي تواسے بارگاه مينكال ديا۔ آع بم استے وليل بي كرمارى يتى نتاكين مى آخراس كى كياوج بالدبارگا واللى في اتنانا قابل التفات كيون كالياب -رم اختى ميال داد خال مستياح كويكيتي ، اتوانى زور برب - برمعل بي نظماك ديا وضعت بستى كالي ، گرال جان گران ركاب مي إول عن الحديد الماسفردور وراز دريش ب زادراه موجود بي ، خالي الخدما ما بول - ارتابرسيده في إ ترخراك بازيرى بولى ومقرقر عادر ادر ادر ادر ادر عاديد عاديد عادري ي دہ وہ وی) اشعار میں وات واصلا مرتے میں موجود موا قامركيا ہے . تواے تعالی كوات دنياك مرتے ميں مبلود كرہاوران طرح قطو و ورا وروا الدر المرائي ويمندي كابراي يعنى كانات كيتى وجبواجب كي كضن يرب ما كانوات

بي عارون كوتمام موج دات مالم جونظ ترتب أس كوشهود كتية يس . د كليني والاشا بسب اوجب كود كيما جلت مشهود

مقدور م وتوساته رکھوں نوخ گرکوئی ا مرک سے پوچھا ہوں کہ جائیں کہ گروئی ا کیا جائتا نہیں ہول تہاری کم کوئی ا یہ جائتا اگر تو ٹسطا تا نہ گھے۔ رکوئی یہ جائتا نہیں ہول ابھی را ہبر کوئی کیا توجت ابوں اس ثبت ہیں اوگروئیں اس کی سے مرکوئیں جانا وگر نہ ایک دن ابنی خسبہ رکوئیں مجھا ہوں دلب زرمت اع ہنرکوئیں سمھا ہوں دلب زرمت اع ہنرکوئیں سمھا ہوں دلب زرمت اع ہنرکوئیں سمھا ہوں دلب زرمت اع ہنرکوئیں

حیال ہوں اول کوروں کو بھی جگرکوئی چھوڑانہ رشک نے کہ ترے کھرکا نام ہوں جانا بڑا رفیب کے در پرھسزاربار ہے کیا ہوکس کے بانہ صیم بری براڈی کے لؤوہ مجی کہتے ہیں کہ بید ہے ننگ ونام ہے" عَلِمَا ہُوں کھوڑی دُور ہم اکس تیزر دُوک ماتھ خوامش کواحمقوں نے پرسش دیات راد مخوامش کواحمقوں نے پرسش دیات راد بھر بیخوری میں مجول گیا راو کو سے یار اینے بیکر رہا ہوں قیباس اہل دہرکا غالب فعداکرے کے سوارسمسن بزاز

داد مقطع مي نواب على بها درخال والي با نده كى طون اشاره به جنهول في مزا خالب كو اين بالدرخ كياستها - ايك خطيم انوارالدول شفق كويون تورفرات مي ومير عا بادابنديل كهندا في كامي في سبسامان كرايا و كاكر مي روم يواك كاديرا قصديه مقاكنتم ورتك واكر مي مباول كا د بال سے نواب على بها درك بال كى سوارى مي باند معاكرم فتر تحرره كركالي بهوا بهوا آب كے قدم د كميسا موالسبيل واك د تى طيا آول كا د باكا ة صنور والا بهار مرك في د ظفر بادشاه ، اورم في منطول كميني و ه اداره قوت سينهل مي ندايا . واده مراصا حب في ايك خط شاه عالم مارم وى كو مكها -

مشعنی مکری چودهری عدالغفورصاحب کومیراسلام کہیے گا وربیبام بہنا ہے گاکد حضرت صاحب عالم کی تنائے دیوار بقید اربروکنایواس سے بے کوا وکسی کابھی دیوارمطلوب ہے جوامش وسل تقدّر ہے جو مذکورتیس معرف تانی ترمی کے مالے لکھا قطره ابنا مجی قیقت می ب در اکین ۱۱ میم کونقلبر تنک ظرفی منصور نهیں مسرت اے دور تر خوابی کدو طاقت نیم میں مجرکہ ایم کی کول تین رنجو نہیں میں جو کہتا ہوں کا میلی کے لیا تا ہو میں میں جو کہتا ہوں کہ میں ہور کہتا ہوں کہ میں ہور کہتا ہوں کہ اسلام کا لطاعت در انع آتا ہو والے وہ بادہ کدانت در انع آتا ہو میں میں کون سے دوہ بادہ کدانت در اندانی میں ہول کے میں میں کا کے میں میں کوئی ہے کہ شہر نہیں ہول کا کہ کوئی کے میں کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے

نال مُحِرِّسُ طلب المستم المجازئ من محتقاضا مع الشكوع بيداد به المحتم المجازئ من المحتم المجازئ من المحتم المواجعة المحتم المحت

۱۱) بم می ده نطره می جودریا کا جو ہے لینی منانی الذات میکن م مجی حضرت منصور کی پیروی نہیں کرسکنے کرسب سے سامنے پر کہتی ہیں کریم خداجی اصاص طرح اپنی کم طرانی کا نبوت دیں .

(۱) فلبوری اورخفالی فارسی کے بہت بڑے شاعر گرزے ہیں فیلبوری کے کلام کی توام ہی بہت شہرت تھی،خفالی اثنام شہرت ہی المیار مختلف خفالی کا کلام فلموری کے کلام سے نیادہ ہم ہم تھا اور خواص می مقبول تھا۔ ووٹوں شاعوں کے ناموں سے کی این مفہوم ظاہر کردیا۔

المہوری ہم بعنی خلام شہر ہور خفائی بعنی پونٹید داگھنام ۔ پیضرت فاآپ کا کمال کہ نناعوں کے اموں سے مجی این المفہوم ظاہر کردیا۔

ورائے میں کہ دوسرے شاعوں کے مقابلی میری شنیت ایسی ہم جیسے فلوری کے مقابلی می اگروپی ظہرری کی مقابلی میں فلوری کے مقابلی میں موری کے مقابلی کا موری کے مقابلی کی موری کے مقابلی میں موری کا تھا موری کے مقابلی کو کہتے کے لیے خسروکی میں موری کا تھا

ماشن كررتيش سربات بيد بكان المان المحل المان المحل عدد فراد فيري و مالك في المخترد كم المنت المحل من المحل المنت المحل من المان المحل من المنت المنت

مانتا ہے کہ میں طاقت فریاد نہیں گرج اغان سے ررہ گزرباد نہیں مزدہ لے مخ کے گلزار میں صیباد نہیں دی ہے جائے دہن اس کو فرا ایجاد نہیں یہی نقشہ ہے قبال س قدر کا بار نہیں میمی تھے جہری یا ران وطن یا رنہیں ؟

وائے مووی شلیم و براحال وف رنگ میکین گل ولالہ برشیال کیوں ہے؟ سَبرگِل کے تلے بند کرے ہے گلجیں نفی سے کرتی ہے اثبات تراوش گویا کہنیں علوہ گری میں ترکیجے سے ہیشت کرنے کی مرز سے ہو فرت کی تکایت خالب کرنے کی مرز سے ہو فرت کی تکایت خالب (۱)

یاں آپڑی پیسٹ م کا کوارکیا کریں نیرا بیٹا نہ پائیں تو ناحیا اکیا کریں ا مؤم ہی جال گداز تو عمخوار کیا کریں ا دونوں جہان دے کے و تھجے پنوش کا تھکتھک کے ہرتقام بیددوجاردہ گئے کیاشم کے ہیں ہی ہواخوا ہ اصل نما

عشق كاأس كوكمال بم بدر بانول برنبي

ہوگئی ہے غیری شیری بیانی کارگر

تعجب سے وہ بولا یوں بھی ہوتا ہے زمانے ہیں ہے" نہ کر مَرگرم اُس کا فرکو اُلفت آزمانے ہیں قیامت ہے کوئن لیلے کا دشتِ تعین میں آنا ولِ نازک پہاس کے دِم آنامے تجھے خالب

(۱) اے غالب تمکس منہ سے غربت کی تنکایت کرتے ہوا ورغیروں کا رونا روتے ہو کیا تم کو یارانِ وطن کی سروہمری اور آل ذاری یا دنہیں بعنی اہلِ وطن نے کتنا تہیں سستایا اور پریٹیان کیا بھر پردلی ہی غیروں کی برسلو کی کی شکا بت کیا ہے ۔ متی وطن میں شان کیا غالب کہ ہوغربت میں قدر ہے تکلف ہوں وہ مُشتِ خس می گلخن میں نہیں بارےاین کیسی کی م نے بال داؤیاں ۵، بهركردول بحب راغ ربزار بادال كبعى صباكوتهي نامه تركود يمقيمي مجعى بم أن كوهي اينظرود يميترين ياوكيون مرازع الروكيي بماميح طايعلىل وكمركود كميته إلى شب فراق سے روز تجزازیادہیں كلية اكردن كوابرو بادنبي جوجاؤل السيكيس كوتوخير بادنبي كيرة جرزم من كجوفتنه وفسادتهي" الدكوية بينانه امرادنين دياب يم كوفدانيه دل كيثاريس يدكياكم كبواوروه بي كريانس بمحي صمول كي بُوابانه حقين بمنجى ايك اين مُوالانه صفير برق كوبا برجست باندهي اشك كوب مروياباندهي متكب بندقباباندهي لوگ الے کو زست باندھے ہی

دل لكاكرلك كياأن كوجي تنها بيشن بي زوال آماده، اجزا آفيش كتمام يهم وبحب مي ديوار و ذركود يصاب وهآ \_ گرس بال فلالى قدرت نظر لكے نكبي أس كے دست و باندكو ترے جوا ہر طرب کلے کوکیا دھیں؟ نبس كرمجور قيامت كالعققا دنهيس کون کے کشب میں کیابلان ہے جوافل سامنے أن كرة مُرخباركيس كمجي وبادمي آثابون مي توكيتين علاوه عيد كيلتي ہے اور دائجي تثراب جال من بوغم وتنادى يميرس كياكا؟ تم كن كادكر أن سيكيول كرفا تير توس كوصباباند سقيس آه کاکس نے اثر دیجھا ہے ؟ تيرى وصت كمقابل لمعمرا قيرمتى سران معلوم نشئرنگ سے ہے داکندگل فلطيها مصامين مت يوجير

سبكهال كيولالدوگل مين منايال موكئي ،،، خاك مين كياصوتين مول گركين الموكئين الموكن الموكن الموكئين الموكئين الموكن المو

دا به پیزان بلی ردداخباد می اس تمهید کے ساتھ شائع ہوئی تھی کراس ہفتہ میں جونشاء ہ ہوا جناب مزانو مالدین بہا درج کھنؤ سے تشریعیت لائے تقتے اور شاہراوہ والا تبار رونق افروز مفل مشاعرہ تھے۔ ایک غزل موای می بیم مرشاعرہ اور غزل جناب عجسہ الدولہ محداسدالتُدخاں غالب کی راقم اخبار کے پاس پہنچ جوکہ اردوا خبار میں شائع کردی گئی۔ غالب نے شیخ حقیر کو مجی اس غزل کے متعلق تکھیلہے

" بجائی خداکے واسطے غزل کی دا د دنیا اگر رہنجتہ یہ ہے تو میروم زاکیا کہتے تھے اگروہ رہنجتہ تھا تو بھریہ کیا ہے صورت س کی بیسے کہ ایک صاحب نمہزادگانِ تیموریہ بسے سکھنؤے بیزمین لاسے حضور نے خودمجی غزل کمی اور مجھے مجی حکم دیا سومی حکم مجالایا اورغزل مکمی "

رم، شال کی جانب سات ستارے آسان پرقطب شالی کے قرب ہوتے ہیں۔ عبدان کولوکیاں کہتے ہیں اور بندان اس سہدیوں کا جمکا کہا جا تھے۔ نیز چارتاں وں کو جنازہ اور تین کو جنازہ نے جانے والے بیان کہا جا تھے۔

میں سات سہدیوں کا جمکا کہا جا تھے ۔ نیز چارتاں وں کو جنازہ اور تین کو جنازہ نے جانے والے بیان کہا جا تھے ۔

زیا تے ہیں یہ سات لوکیاں ، بنات النعش بخرم و میا کا تبوت و ہے کے بے دن مجر تو آسان کے پر دے ہیں پوشرہ استے ہیں گرات کو انہیں کیا ہوتا ہے اور ان کے جی میں کیا آئی ہے کھویاں بہد حجاب ہوکرسا سنے آ جائی ہیں ۔

رمی ہیں گردات کو انہیں کیا ہوتا ہے اور ان کے جی میں کیا آئی ہے کھویاں ورد میں جانب ہوکرسا منے آ جائی ہیں ۔

(۲) روز بن ویوارز ندیاں سے مراد ہے ، آنکھیوں کا بے نور ہونا اور دوسری طوف یہ افیاں کرنام تعصود ہے کہ بیقوب

(۱) روزن دیوارز ندان سے مراد ہے ، آنکھوں کا بے نور ہونا اور دو مری طاف یہ اظہارکر نامقصود ہے کہ بیقوب فی جرنہ کی تیکی تقیقت میں ان کی آنکھیں روزن دیوارز ندان ہوکر ہروقت یوسف کو دیکھی تھیں ، روزن اورنا جنیآ آنکھوں کی تشبید ہم ہوجاتی ہیں اور روزن کے مائتھ ہوجاتی ہیں اور روزن کے ساتھ ہوسے طور ہرمشا ہم ہت کھی ہیں جس طرح روزن بند نہیں ہوتا اسی طرح نا جنیا آنکھیں می کھی رہی ہیں ۔ روزن کے دراجہ اندھیر سے ہیں روشنی آتی ہے ۔ اس سے ایوقوب کی آنکھیں روزن بنے سے پرطلب واقع ہم جوجا آ ہے کہ دراجہ اندھیر سے ہی روشنی آتی ہے ۔ اس سے ایوقوب کی آنکھیں روزن بنے سے پرطلب واقع ہم جوجا آ ہے کہ بیسے دروزن بنے سے پرطلب واقع ہم جوجا آ ہے کہ بیسے دروزن بنے سے اور جذر بیسے اور جذر بیسے کے دراجہ کی تعلی کہ پیسے میں کہ بیسے دروزن کی تاری سے نے گھراہے ۔ خالب کا بیٹو کس قدر شین سے اور جذر بیسے کی فطا ہم کرتا ہے ۔

ہےزلیخاخوش کہ محر ما دکنعساں ہوگئیں يس سيجبول كاكتمعين دوفروزال بوكئين را قديت ت يري حور الروال بوكسي تبری لفیر جس کے بازور ریانیاں ہو کئی مكبلين شن كرمرا نام غز لخوال موكنتي جومری کوتا ہی قست سے میزگال ہوگئیں ميرى ابن بنجت بأكر كيبال مركس يارتفين منائي صرب دربال بوكس سب لكيرس بالتدكى كويارك جال موكسي بكتين حب مبط كثيرا جزائ إيمال موكنين مشكلين فيدير براي أتنى كه آسال بوكنين د کیناان بستیول کونم که ویرال موکنی

سبقيبول معمول ناخش يرزنان صرين جوےخوں اکھول سے بہنے دوکہ ہے شا افات ان يرى زادول سيليس كفلدس ممانتقا نینداس کی ہے دماغ اسکا ہے راتنی اس کی ہی مَيْنَ حِينَ مِن كِياكِيا كُوبِا دِيبِتَالِ كَعَلَ كَيبا وه گامبر كيون مونى جاتى بن ياريدل كوارا بكار وكامين فاورسينس أنجرب بي سب وال يا بحي من توان كى كالبول كاكياجاب جانفراہے بادہ جس کے باندس عام آگیا ہم وقد میں ہماراکیش ہے ترکی رسوم رنج سے فوگرم وانسال تومث جا اسے رنج ينهي گروذار إغالب توآسے اہل جب ال

یعی ہارے جیب میں اک تاریخ ہیں

دکھاتو ہم میں طاقت دیاری ہیں

ہو رخوارتو ہی ہے کہ دخواری ہیں

طاقت بقدر لذت آ زاری ہیں

صحابی اے فداکوئی دیواری ہیں

معرامی اے فداکوئی دیواری ہیں

یاں دل میں صفحے ہوں یاری ہیں

احت ر نوا ہے مُرغ گِفت ری ہیں

طاقت ہیں اور ہا تھیں تواری ہیں

دیوائے ہیں اور ہا تھیں تواری ہیں

مواب تاراشک یاس رشه جنیم وزنی کفن سیلاب افی جئرنگ بنیبر دونانی گین ام شام ب مرام رقط و خون آن ی شبر مرام دوارد کے روزانی

نہیں ہے زخم کوئی تھے کے دفھ ورسے تن میں ہوئی ہے البع زوتِ تساسٹا خانہ دیران ودلعیت خانہ بیاد کا وشہاے مڑگاں ہوں بیاں کس سے مخطارت سری مصطفیتاں کی ا

مه من والأنهن الخ يض الرّرا لمن المس بنين قديد مرجرياً سال بع فررّ بإلمن أبان نسبي يهم وسكنيكم خرك الدرل كلي احتكل ويهه الدي ترا لمناه سنواري ا بعض فرجا جاي ل بي سكتاب المركوة بن سها مرب با قبا كرر شك كوا بي اهر الما نهن ركعة ال

۳۱) مرزاصاحب عرافجیل جنوں کو اس طرح تحریر فراتے ہیں .

مواع خندة احباب بجيديب ودامن مي يرأفشال جربرآنين مثل مته يونك مي جوال في مواكان مع يحبي في المواكاش م سبه موكر سُوَيدا موكيا بقط وخول تنايي خم دست لوارش موكيا بعلوق كردن مي

نكوش مانع بربطي شوحب نوس آئي ہوے اس بہروش کے طبور تبال کا کے نه جاؤل نيكنُول يابدُيُولُ جِيمِيت مخالفة نإروك ك دييجونب جون عشق ناعجو استوردلن تانيراكفت باع خويال بول

سوام خون حراب وهرمس خاك نهيس وكرنة الم توال بال دريس خاك نهيس كغيرطوة كل ره كزرس فاكتبي اثرمر في باثري خاكتبي شراب خانے کے دیوارو درمی خاک نہیں سوا حسرت تعمير كحرين فاكتبي

مزيه جهال كؤالني نظريس خاكرنبس مرغبار موسير بجواأ واسعاب بركس بېشت شائل كى آمد آمدى ؟ كعلاأ سينها كجيفي كورسمآما خيال ملور كل سے خراب بي مكث موابور عبثق كى غارت گرى سے شرمنده بمال شعرين اب مرف ول بكي كالمركز (١١) كُلُلاكه فائده عرض مُبزي خاك نيس

رور) لمار سند بهار الشعار کولوگ محض ابنی تفریح کارامان سمجیت میں ۔ اشعار کی نوبی کونبیر بیجینے۔ اس سے ظاہر کواکر اسے فن کا اظهاركرنے سے كوئى فاكرہ نبير - مرزا كا ابتدائى كلام بحيدہ اورشكل بسندى سے بوابواتھا ۔ حب النسے آسان كم في كم ذلت کی ترانبوں نے بدر ہای کی

> شن شن کدا سیخورای کامل كريم شكل وكرنه كويم مشكل

كنين يرب اشعارس عن نسى

مشكل يدولس كلاميروك ول آسان كيخ كاكرتي بي فرايش اوریتعرفی اسی وقت کاکہا ہوا ہے ۔ نتايش كى تمنا ندصلے كى بروا

رومي مح بم بزار بازكوني ميس ستائيرس؟ ولى توم نا من الفضنة وروم بعرز آئے كيول؟ بيين دوكرريم فب ربين الفلے كيول؟ ورنبين حرمنبين ورنبين آستال بنيي آب بى بونظاردسوزىرى مى منجيات كيول؛ جبوده جمال دلفروز صورت بهسرنيم دوز تيلى عبر رخسى سامنترے آئے كيوں؟ وشيغمزه جانستال ناوك نازب بهناه موت سے بیلے آ دی غم سے نجات یا کے کیول ؟ قيرجيات وبندغم اصليس دونول ايكبي اليغيراعتما وياوكوا زمائكيول؛ حُن اواُس فين ظن ردكمي برالهوس كي نثم راه ي بملي كبال بزم بيل وه كلات كيول؟ وال وه غُورِعز و نازيال يرحياب ياسسوق صع جس كوبودين وول عزيراً كلي صالح كيول؟ بال دينهي خلايرست جاؤوه بيوت المي رويّ زارزاركيا بيجي إستراس كيول! غالب فسنك بنيركون عكام بنديس؟

(۱) بدغول دبی اردوا فبارس ۱۱ رفروری مین شاخ میں شائع میں اس خول پرمزا فوالدین المخلص بسٹاتی نے ایکی کھے آبی ا اُخریک دومعرص میں خالب کا پوراشعرتھا۔ پینس بہت ہدندگیا گیا اور بادشاہ نے بانچ مرتبداس کو پچھواکرسنا۔ س کے علاہ اس غول کامطلع ول ہی توہے زمنگ وخشت مرزا صاحب نے قامنی عبدالجیل کے خطام می استعمال کیا ہے جب انھوں نے مرزاصاحب سے غول طلب کی ہمی ۔ فرمانے میں :

بیشربت فارت زده مید رای ناهند کتاب فروشوں سے کبدوں کا گرمیری نظم وشرکے رسالوں میں سے کوئی رسال آجائے توق مول کے کرفدمتِ مالی میں مجید یا جائے گا۔ ول ہی تو ہے نہ سنگ دخشت الخ ایک دومت کے ہاس بقیة النہ ہے العارة کچومیرا کلام موجود ہے ۔ اس سے بیغزل کھودکر مجیدوں گا۔

بوسكورچيا بون بن منہ ہے مجھ بتاكديوں اس كے برايدا شارہ ہے كالے ہے بداداكديوں اور ہے كالے ہے بداداكديوں اور ہے كالے ہوں كالديوں سامنے آن بيط نااور بدر كھيستاكديوں اس كى توفامشى بين بح محد كوامظا دياكديوں اس كى توفامشى بين بح محد كوامظا دياكديوں كركھ ہے ميں بخودى ہے لئے بھی بواكديوں دكھ ہے ميں بخودى ہے لئے بھی بواكديوں دكھ ہے ميں بخودى ہے لئے بھی بمواكديوں آكيدوں موج بجوار بن كى حب برن نفت ميں باكديوں موج بجوار بن كى حب برن نفت ميں باكديوں موج بجوار بين مارے ہے دست دياكديوں موج بجوار بين مارے ہے دست دياكديوں مارے ہے دست دياكديوں موج بجوار بين مارے ہے دست دياكديوں موج بجوار بين مارے ہے دست دياكديوں موج بجوار بين مار بين مدے اس مالکديوں موج بجوار بين مار بين مدے اس مالکديوں گفت عالب ايك ار براہ ہے کو استاكديوں گفت عالب ايك ار براہ ہے کو استاكديوں

غنچة ناشگفته کو دورے مت دکھ که گول پُرسش طزد لبری کیجے کیا کہ بن کچے رات کے دقت مے ہے ساتھ دقیب کولیے سخیرے رات کیا بنی 'یہ جو کہا تو دیکھیے برم بین اس کے رُو بُروکیوں نیٹمون بیٹھیے؛ میں نے کہا کہ برم ناز چا سیے غیرے ہیں' مجدے کہا جو یار نے جاتے ہیں ہون کس طح!' کب مجھے کو ہے یار میں رہنے کی وضع یار تھی؟ گرزے دل میں ہونیال جول میں تون کا زوال جویہ کے کہ رہنے تہ کیوں کہ مورشک فاری!'

کو جنبی تنگ شاید کترت نظاره سے واہو بھول کیگرش دامن گرآب بفت دریا ہو لفت ہم فاکیکشن شکل قری نالہ فر ما ہو بھولا ہوں حق صحبت اہل گیشت کو ا دوزخ میں ڈوال دوکوئی ہیکر ہشت کو طیر دھالگا ہے قط قالم سے رفشت کو خرمن علے اگر نہ کلخ کھا ہے کیشت کو خرمن علے اگر نہ کلخ کھا ہے کیشت کو صدی دل اگرافسرده به گرم تماناهو بقدر سرت دل چاہیے ذوق معاصی جی اگرود متروف دگرم سندام نازا حب اسے کعبیں جار ہاتو نہ دوطعنہ کیا کہیں طاعت میں آنہ نہ مے وانگیس کی الگ مون نخرب نہیوں رہ وریم تواب سے ج غالب کے اپنی سعی سے آبنا نہیں مجھے غالب کے اپنی سعی سے آبنا نہیں مجھے کیج ہانے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو
ہورل بہارتی شرخیت ہی کیوں نہ ہو
ہرجید برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو
یوں ہوتو جارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو
اپنے سے کھینچا ہوں خجالت ہی کیوں نہ ہو
ماصل نہ کیجے دہرسے عبرت ہی کیوں نہ ہو
ماصل نہ کیجے دہرسے عبرت ہی کیوں نہ ہو
اپنے سے کرنے غیرسے وشنت ہی کیوں نہ ہو
عرفزیز صرف عباد ست ہی کیوں نہ ہو
اس بی ہمارے مربی قیاست ہی کیوں نہ ہو
اس بی ہمارے مربی قیاست ہی کیوں نہ ہو
اس بی ہمارے مربی قیاست ہی کیوں نہ ہو

وَارُسَمَاس سِمِي كَرُمِّتِ بِي كَيُول نَهُمُ جَهُورُّانَهُ جَهِي صَعف فِي رَبُّ اختلاط كا جهورُّانَهُ جَهُي صِعدَ نَذَكَرهُ عُسَيدِ كَاگِلا بيدا بهوئى جه كنته بي "بهر در دكى دوا" والانه بيكسى في سے معالمه منگامهُ زَبوني بمت ہے انفعال ماکمهُ زَبوني بمت ہے انفعال وارستگى بہائه بيگائى نہيں وارستگى بہائه بيگائى نہيں مثاب فوتِ فرصتِ بنى كاعب كوئى اس فقنہ تُو كے درسے اب الحقة نہيں اسكر

مراہ و نابراکیا ہے نواسنی ایک ش کو ندی ہوتی ضلایا آرزمے دوست دمن کو کیاسنے میں نے خوکیاں پڑگان ہون کو کہ بی سے گریبال کوجی جاناں کے داکن کو نہیں کیماشنا ورجے خوال سے ترین کو کیا جیا کیاں برجہ بش جو ہرنے آئی کو مجھا ہوں کے دھونڈھے ہے جی برق قرمن کو

قفس می بول گاچه بی فای میری شیون کو نبی گریمی آسال نه در زنگ یا که به به نیکلاآ که نیری ک آنسوس کرادی بی بی شاخس فداخر ای ایخوں کوکہ کھتے ہیں کشاخس میں ایمی ہم میں گدکا دکھنا آساں سمجھتے ہیں ہواجہ جاجومیرے بازدی رئیسیسر بننے کا خوش کیا کھیت رمیرے اگرسوباد ابراوے ؟ مُرے بنانیس توکعبیں گاڑو ترہمن کو جہاں تلوار کود کھا جھکا دیتا بھا گردن کو راکھٹکانہ چوری کا دعادیا ہوں رہزن کو عگرکیا ہم نہیں رکھتے کھودیں جا کے معدن کو ؟ فریدون وجم و کیخسرو داراب و بہن کو وفاداری بشرط اُستُواری الله ایال ہے شہادت تھی می تسمین جردی تھی می توجو ندگشادن کو توکب رات کو اُوں بیخرسو اا؟ سخن کیا کہنہیں سکتے کہ جویا ہوں جو اہر کے؟ محاشاہ کیماں جاہ سے میت نہیں الت

رکھتا ہے ضید سے کھنے کے باہرگان کے باتو مہات کیوں نہ ٹوٹ گئے پرزن کے باتو ہوکر اسسیزد ابنے ہیں لاہزن کے باتو تن سے سواؤگار ہیں ایس شستان کے باتو ہے ہیں خود بخود مریخاند کفن کے باتو اگرتے ہوئے کھتے ہیں ہمرغ جمن کے باتو دکھتے ہیں آج اس بت بالک بین کے باتو پیتا ہوں دھوکے ضروشیری من کے باتو پیتا ہوں دھوکے ضروشیری من کے باتو

دھواہوں جب میں پینے ڈاس من کے باؤ دی سادگی سے جان بڑوں کوئن کے باؤ ہماگے تھے ہم بہت سواس کی مزاج یہ مریم کی جنجو میں پھرا ہوں جو گرور قدور اللہ رے ذوقِ دشت نور دی کہ بعیومرگ منجوش کی بہار میں بیال کمک کے ہرطون منب کوئس کے خواب میں آیا نہ ہوکہیں غالب مرے کلام میں کیونکر مزانہ ہو؟

ره جب فراد جوے شرش کے لکے نیچ تک لانے میں کامباب ہوگیا توضر وکو پنی ذلت اور مکت نظرائی اس نے اپنے معالین اسے مشورہ کو لئے لیے بیان کے اس کے ارفیجہ انفراد کے مشر کے کا انتقال ہوگیا جنائی اس میار فیجہ انفراد کے باس بنج پرشیر کی کوت کی خرسانی ۔ فرآد نے بی خبر سنتے ہی تینے سے ابنا سر کھوڑ لیا اور جان دے دی ۔ کم جائی کو بات کے کو ہم سادگی سے ابنی جان دے دی ۔ جی جا بتا ہے کاس کے قدموں پر فعا ہم جاؤں ۔ دو سر سے مصر مدمی بڑھیا کو بدد عادیتے ہیں کو اس کا فراح ہوں کا واس است ہی میں کیوں نے فوظ کے کردہ شیری کے مرفے کی جو فی خبر سے میں کہ اس مادگی جو فی خبر سے دائی جو فی دائی جو فی خبر سے دائی جو فی خبر سے دائی جو فی دو میں دو میں کے دو میں دو میں کے دو میں کے دو میں کا دو میں کے دو میں کی دو میں کے دو میں کے دو میں کر کے دو میں کی کر اس کے دو میں کے دی کی کے دو میں کی کی دو میں کے دو میں

یعن بیمسے ری آه کی ناتیر سے نیمو آئیے ننہ تاکہ دیدہ نخچی رہے نیمو وال اس كوبول ب نويان من بون شرمار ا بنه كو د مكينا نهبس ذو ت ستم تود كيمه

صدرة آبنگ زمین بوی قدم هم کو کس قدر ذوق گرفتاری بهم هم کو نیرے کو چے کہاں طاقت رہے ہم کو یا نگاہِ غلطانداز توست مہم کو نالیمرغ سحب ڈنیخ دودم ہم ہم کو ہنس کے بوئے گرزے مرکی تم ہم ہم کو ہاس ہے رونقی دیدہ اہم ہم ہم کو ہم وہ عاجز کہ تغافل بھی ہم ہم کو ہوں سیرونٹ انتاسو وہ کم ہے ہم کو موں سیرونٹ انتاسو وہ کم ہے ہم کو عزم سیرنجف وطوب حرم ہے ہم کو جاری سیرنجف وطوب حرم ہے ہم کو جاری سیرنجف وطوب حرم ہے ہم کو جاری سیرنجف وطوب حرم ہے ہم کو وال بنج كروش آپ تم ہے ہم كو دلكوش اور مجھ دل مح وفاركمتا ہے صعف نے تفافل كر محدام پری ہو جان كر محيح تفافل كر محدام پری ہو جان كر محمد محمد ورد داخر بانگ حزیں مراز الے كر جو وعدے كومكر رہا الم مراز الے كر جو وعدے كومكر رہا الم مل كے خوں كرنے كى كيا وجاؤليكن ناجار مقطع ملسائے تو تاہيں كھلتا ابعنی مقطع ملسائے تو تاہيں ہے بيرشہر مقطع ملسائے تو تاہيں ہے بيرشہر مقطع ملسائے تو تاہيں ہے بيرشہر اليے باتی ہے كہیں ایک تو تع غالب

(۱۱) مِهُا غالب جب کلکتہ گئے توراستہ میں نکعنو کھہے تھے ۔ نواب آ خامیرے طاقات کا انتا کیا گیا۔ گرما زگاری نددیجی خازی الدیشیج شا ہ اودھ تھے اورسیا ہ سفید کے مالک نائب اسلطنت میدمورخال آ خامیر۔

فالب کے دومتوں نے آفام پر کوخبر کی کرفالب کھٹوس کوج دہیں ۔ انفوں نے لئے کے بے رصاب دی فاہر کی اور مراصا صب مجی رامنی ہوگئے تھیں اپنی خود داری کا پاس رکھتے ہوئے شرط بگادی کدمیرے ہنجنے پرآفام پر کھڑے ہوکر نہ برائی کریں اور مجھ نقد نزر بیش کرنے سے بازر کھا جائے ۔ آفام پرنے یہ نئر اُلط انتظور کردہ ب خالب مجی خود دارستھے ۔ فہد زا ملاقات نہ موسکی ۔ اور کھکتہ کی طوف موا نہ ہو مجھتے ۔ ١١، مزراصاحب في نواب علالي وايك خطيس لكحا:

اشعار تازد ما گفتے ہو کہاں سے لاؤں ، عاشقا خاسطار سے مجھ کورہ تجدہ جوابیان سے کفرکو۔ گورمنط کا بجاسے کھا۔

بھٹی کرتا تھا خلعت با آنھا خلعت بموقوت بجٹی تروک ۔ نہ غزل نہ مرح ، ہزل و بجو میر آ گین نہیں بچر کہوکیا کھوں ہو طرسے

پہلوان کے سے بیج بتائے کررہ گیا ہوں ۔ اکٹر اطلات وجواب سے اشعار الجلتے ہیں اصلاح یا جائے ہیں باورکرنا اور مطابق واتع بھنا بہا کہ کھنے کودل بہت جا ہت جا در کھنے تھا اس پر ہے کہ تم بہاں آگو۔ کاش اپنے والد باجد کے ساتھ چلے کہتے ۔ اور کجہ کود کھے جاتے ہے

مجھ کودل بہت جا ہت ہے اور دکھنا تہا لونو ف اس پر ہے کہتم بہاں آگو۔ کاش اپنے والد باجد کے ساتھ چلے کئے ۔ اور کجہ کود کھے جاتے ہے

مجھ کودل بہت جا ہت ہے اور دکھنا تہا لونو ف اس بر ہے کہتم بہاں آگو۔ کاش اپنے والد باجد کے ساتھ چلے کئے ۔ اور کجہ کود کھے جاتے ہے

ره ، مال نے اس تنعرکی تشریخ بول کی ہے کہ صحرو مرزسہ وخانقاہ مساوی بیں مطلب یہ ہے کہ میکدہ جہاں ترنفول کے سائڈ شراب چنے کا بطفت مختا ، جب وہی چھٹ گیا اب سب د ، مدرسہ ، ور نما نفت ہیں بیٹھ کر لی لینے میں کوئ مازنس ہے ۔ بینی یہ تقامات اس تنفل کے بالکل لائن نہیں بیں ۔ وہاں بھی میکدہ چھٹے کے بعد بی نینے ہے اکارنہیں ہوگئے ۔ بینی ہوگئے ۔ بینی بھر کے تعریف میں موجے کے بعد بی تعریف میں جو کئے ۔ بینی میں ہوگئے ۔ بینی بھر کے ایس میں موجے کے ایس میں موجے کے ایس میں ہوگئے ۔ بینی موجے کے ایس میں ہوگئے ۔ بینی موجے کے ایس میں موجے کے ایس میں ہوگئے ۔ بینی موجے کے ایس میں ہوگئے ۔ بینی موجے کے ایس موجے کے ایس میں موجے کے ایس میں موجے کے ایس موجے کے ایس میں موجے کے ایس موجے کے موجے کے ایس موجے کے موجے کے موجے کے ایس موجے کے موجے کی موجے کے موجے کے موجے کے موجے کے موجے کی موجے کے موجے کے موجے کی موجے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کی کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے ک

کے سے کچونہ ہوا ، پھرکہو توکیونکر ہوا ككرنه بواتوكبال جائي بوتوكسونكربوه حياب ورسي كومكوتوكيونربوا متول كى بوالاسي تى خو توكيونكر بو إ جؤم منتهر بول يك و توكيونكرو و ودخض دن نهرات كوتوكيونكربو ہاری بات ہی چھیس نہ وُوٹو کیو کر ہو ؟ منطف ديدة ديدارجو توكيونرمو؟ ينتي مورك جان بن فرو توكيو كرموء مجه حبول منهيل غالب ويقبول عنوان الزات يارس تسكين موتوكيو كاوي

کئی وہ بات کے مرکفتگو. نوکیو نکر ہو بمايين ومن السن فكركاب أوصال ارب باورىي شكش توكيا كيج تنبي كبوكر كزاراصنم يرتنون كا المجت بوتم الر د كصية بواكيت جےنعیب ہوروزسیا دمیراسا مين يرأن عاميذ والنبس بمارقدر غلط نخابين خطير كمان تستى كا بناؤاس متزه كور كيحه كركه مجيكوت وا

«» نەجبىلى سىنىش توكى ئىزىس زبال كىول بود مبك سرب كركيا وتحقيس كنيم عامركال كيول موا ندلاف تاب جوغم كي وه ميرا ما زدال كيول بورا

مسى كودے كےدل كوئى نواسخ فغسال كيول موا ودائي خُور جيوري كيهم ايني وضع كيول جيوري كياغمخوار في مرسوا لكيراك اس مُبت كو

١١٠٠ ينزل وفرلول كما تدولي كداردو خباري مجي جب فلونعلى مي مشاعز موتواس مي ينزل مراصا صب في رهي غزل كمديه طرح بمشرباد شاه طفرد ياكرته تقطع مي فالبدع بارشاه كالمح مصرة كوس طرح نظركيا مه مجع جنول بنيس خالب و القبل صنور م " فراقِ يار مي تلقين مو توكيو تكرمو" رومزاغاتب في حام على مركونكماكيمي في ان دنول دوغزلين كلمين من الكي وريانهوا سوده آب كم يال مجيم حكامل -دوسرى فول دوال كيول بو الكال كيول بو الميتما بول دنيزدوسر عنطي البين كولكما: " تم مند بوج اما ما م كربرا بركي خطوب مي تم كوغم والمدود كاشكره كزار بالميد بس الركس بد درول آيا م توشكايت كي كنوايش وي عَلَيْم تُونْصِيب ووسال ورخور افزايش المعالمة فالبسه كسى كود اكونى نواسع فعنال كيول بو نهوج دل مى سيندى توجوندي إل كول بو ہوے تم دوست جس کے دشن اس کا الال میں ہو بَهُ يَصِوبِه يفتذ آدى كى فاندوران كوكسيا كم

توكيرك سنكدل تيرابى سنكب آسال كيول بوا كجب لي تمين التقاهون عنبال كيون او! ن كهينچو كرتم اين كؤكشاكش درميال كيول بو؟ بوية دوست بس كافتن أسكاتهمال كيون بوا عدو كے بوليے جب تم توميراامتحال كيوں بوء بجاكية بوايج كية بوائه كربيوك" بالكول بوا" ترب بدر كمن المادة تحديد برال كول إو!

وفاكسي كبال كاعتق بجب سر كيور ناتقهرا تفسي مجد ساروداري كيته نه دريم دم ١١١ كرى المحب بكل مجلي ومرا اخيال كبول بوا يركبه يحقة بتويم ول مين نهي بين بريه بستلاد غلط بجذب ول كات كوه ديم وركم كاب يەفتىدادى كى حنانە دىرانى كوكياكى ب يرى إلى الوستاناكس كوكيتين كہاتم نے ككيول ہوغير كے سنے مين روالي ا نكالاجاباب كام كياطعنون سے تؤغالب

بم عن كونى نه جوا وريم زباب كونى نهو رهياب اليي حكم على رجيال كوني زمو بدروداوارسااك كمربنا ياجاب كوئي بمسايرنه جواور پاسبال كوني ندمو يربي كربيسار توكوني نهويماردار د١١١ اوراگر مرجائي تو نوحة خوال كوني زمو

لا اشعركيا به ايك سركز شت ب ١٠ يك برنده قف مي بندب أس في باغ يرجلي كرتي ديكي ب وه فكرمند به كالمين كل مي آثیان در کری دوسامنے ایک ورم صفیرشاخ برآبیما ہے وہ جانیا ہے کوم غ اسپر کے آشیان رکا کی ہے وہ یہ واقع بیان کرفت ججكناه ومباداس كمصيت ددبالا بوملت ليكن الميغس اسكوصا منصات بيان كرنے كى ترغيب يتا به لوكتا ہے جهسة بالكراشت كيت ندور باغ من مزاره الأشافي كالحب أشاف بكالرك بي بي مزوري نبي كده مراي أشافهو ان دومصرعوں میں انٹی بڑی کہانی بیان کرنا مرزاصا حب بی کاحصہ نے۔

ر١١١ مرزاصاحب في يشعرا يك متوبيس بنام علاوالدين احضال لقل كياب مغرات بي: -بحكورتك ب جزيره نشينون كم حال يرعموا رئيس فرخ آباد رخصوماً كرجها زعا تركم رزمين وبي جودويا- الإلا م براي كربيسار توكون ندمو بحاردار اوراكرم مائية تونوه خوال كوني نديو ينوانفض تحيين فال كى طوت متاره بحين كى مديع مرائيس ان كى شهورغ زل كالك مصرع يه ب. ط بلے عین جمل مین خال کے لیے

طوطى كوشش جهت عصقابل إكينه

ازمېرتاب درزه دل ودل برآئين

جى كى بهارية بوكيواس كى فرال مذيوج د شواري ره وسستم بمريال ناوي ب تبزه زاربردروداواغمكده ناچار بکیمی کی محصرت اٹھائے

طاقب كبالكه ديركااحسال أتصائي لے خانمال خواب نہ احسال اُکھائے یا پردہ سب بناں کھائے

صرطبوه رورروع جومز كال عائي برسنگ يرربت معاش جنون عشق ره، ليني، بنوزمتت طف للل المطالية دبوار بارمنت مزدور سے ہے حسم اميرے زخم رشك كورسوا نہ كھے

بَعُول ياس أنكف قبله ما جات ماسي أخرستم كى كجهة تؤمكا فات چاہيے ال مجمدة كي تلاني مافات جاب تقريب كيوتوبهب رملاقات ياسي اك كونه بيخودي مجهدن رات ياسي

مبرك زيرساية مشرابات جاسي عاشق ہوئے ہیں آپ بھی اک ورض پر مے داد کے فلک دل صربت پرت کی ميعين مرزول كريدم مصوري ئے سے فون نشاط ہے س رُوساہ کو!

١٥١ برات : وه كاغذيا فران جس كى روسخزان سىدىسىدوسول كياماً اع- رچيك،

ہررنگ بیں بہارکا انبات چاہیے روسوے قبلہ وقت منامات چاہیے عارت بہین شرست فی ذات چاہیے فاموش ہی سے بھلے ہے ہویات چاہیے جرنگ الله ول ونسري مُعلامُدا إئ مُم به باب مهم منگار يخودي ليني به سبرگردش بيما مُدصفات نشوونما به مسل عنالب فروع كو

سور بها مے بانداز جگیدن مرگول دہ کی محقف برطات تظالیک انداز جنوں دہ کی مرے در اُئے تنامیں ہاک صید بر اُلوں دہ کئی کر ہوگا باعث افزایش در دروں دہ کئی کر ہوگا باعث افزایش در دروں دہ کئی کر در ایس بیالی بین اکسی بی خوں دہ کئی لیے بیٹے اس کے دوجا رہام واڈرگوں دہ کئی فادہ دلن کر نے اُس میں بی کموں دہ کئی فادہ دلن کر نے اُس میں بی کموں دہ کئی

جزم بتال بن أزرده لبول سے تنگ عین بم ایسے فوشا مرطلبول سے اسے وَوَرِفِ مَن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ م جو دَورِفِ م مِن مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

داد فرماتے میں دطون ہونا - مفتا بدکرنا ، اے زاہد میکدہ کے ہوشیار ندول کے مذفدگذا ان کووفظ ونعیمت ندگرنا۔ بہ بڑے گستانے اور بدادب ہوتے ہیں ایسانہ ہوکہ تیری بدعز تی کردیں ۔ یہ وفظ ونصیحت کی تاب مرکز ندلائیں مجے ۔

غَمِ وَنِيا سَكُرُ بِإِنْ مُنَى وَسِتَ الْمُلْلَا فِي مِن فَلَكَ كَا دَكِيمَا تَقْرِيبَ تِيرِ عِياداً فِي كَلَ عُطِي كَاسِ طِح مِضَمُون مِ مِكْتُوبِ كَايُارِبِ ، ، قَسَمَ هَا نَ جُواكُونِ فِي كَافَرْ مِكَافِر مِي اللّه لِيثابِرِ فِيال مِي شَعَلَةِ آتِنْ كَا آسال بِ فَلْ شَكْلَ جِهِ مَنْ اللّهِ مِن وَقِم مُجِعِبا فِي كَلْ اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن ال

۱۷۰ حباب میری بیصینی اور انتهانی شوق رواد کو دیکور کہتے ہی کدا سے غالب ہم نیری به تابی کا ذکر تیرے محبوب سے خود کردیں گے لیکن ہم اس کا ذمتہ نہیں لیتے کہ وہ تجھے اپنے پاس خرور بلائیں .

پیچرمے عیں شوقِ دیوارا ور دوسرے مصرع میں مجبوب کے غود کی کیفیت ہے مرزاصاحب اپنے دوستوں سے کہتے ہیں میری حالت زاران کو ساند ور شا پر رحم کھا کروہ مجھے اپنے ہاس بلالیں احباب جواب دیتے ہیں کہ مہم تمہاری پر نشان حالی کا ذکر توخرد کردیں گے لیکن وہ استے مغرور ہیں کہ سن پر کوائڈ ہیں اس لیے ہم اس کا ذریع ہیں لینے کہ وہ تہیں اپنے ہاس بلالیں گے۔ وہ میرے دل کے اندر رکھا ہی کیا تھا کہ جو تیا عنسم عش اس کو غارت کرتا ۔ بال ایک حسرت تعمیر تھی و تجھے ملاقات کی آوروں کھی ، وہ ابھی تک محفوظ ہے ہر بار منہیں ہوئی ۔

رم، ونباك عنم والم سے اگر سرا مطافى كى فرصت ملتى بى ب لواسمان كودكي كرس كے جربيث بوفى كى وج سے توياداً جا تا ب تيرے ياداً في سے پيم عنم والم مي مبتلا بوجا الموں بختصريدكسى حالت مي مجنم سے نجات بنبي ملتى -

(٥) مشم کمائی ہے اس کا فرنے کا غذ کے حلانے ک

اس مصرعت دومفهوم نطقة بي :

۱۱۱۱ نے یوٹم کھائی ہے کہ جو بھی میرافط ہوگا اسے جلادےگا ۱۲، دوسرامفہم یہ ہے کیعبض فطالسی روٹنائی سے دوسرائے کے میں کا ایک میں میں اور اسانی سے بھرے لیے جاتے ہیں ۔ فراتے ہم کہ میں میں اور آسانی سے بڑھ لیے جاتے ہیں ۔ فراتے ہم کہ مجدوب نے متم کھائی ہے کہ وہ میر بے فط کو حلائے گاہی ہیں تاکہ اس کا تفتمون بڑھ کرمبرے موزع ہے آ نتا نہ ہوائے۔

تراآ نان تفاظ الم عرفهب رجاني مرى طاقت كينام بي يتونكونا رافعانے كى بدى كأس في المانيكي باروانيكي

ہماری سادگی تھی التفاتِ نا زیرمرنا لكدكوب حوادث كالتخل كرمنهي سكتي مول كيا خوني وضاع ابنك زمال عالب

ماسل سے باتخد دھو بھی اے آرزوخرامی دل جوش گربیس ہے ڈوبی ہوئی اسامی اُس شمع کی طرح سے بریکوکوئی مجھافے دہ، میں بھی علے ہوؤں میں ہول اُغ ناتمامی

جسي كدا يك ببضية موراً سمان ب يُرتُوك آفتاب كُ دُرّه مين جان ہے غافل كومير يشيشه يدم كالكان ب آوے نکیول پندکہ کھٹ دامکان ہے؟ بس مجب رمزيها سے منبس زبان ہے فرما زواے کشور مبدوستان ہے مستى كا عتبار كمي عنه في مثاديا رور، كس م كبول كدّداغ مركانشان م غالب م اس في شي كالمربان ب

کیا تنگ ہم متم زدگال کاجہان ہے ہے کا کنات کو حرکت تیرے ذوق سے حال آنك ہے يتيلي خارات لالدرنگ ى اس نے گرم سيندابلي بور اين حب كياخوب تم نے غير كوبوسه بسي ديا؟ بی بیا ہے جو کرت ایر دیواریا ریس ہے بالے اعتماد وفاداری اس قدر

ده فراتے میں استمع کی اندمول جے پوری طرح مطنے سے بیٹیتری کسی نے بجھاد اِجو۔ اس لیے میں جلے موقول میں ایک اُنے اتای بول اس يرمج بعدانسوس به كيس يورى ارت جل عي ندسكا ايك شعراس فيوم كا اورفرايلب حلّا ہول کیون ماک باول گئے اے ناتا می نفس شعلہ بارجیف! م، كترت عمر في مركو بالكل مثاديا بر- اب مركى مرون ايد داغ باقى ب الرس كسى سے يمون كريد داغ مير جگانشان ہے توا سے کون نسیم کرے گا کو یاکٹرے فع فے میری متی کے اعتبار کو کاخ مردیا ہے۔

كيابون ظالم ترى ففلت شعارى الميك إئ توني كوكيول كالتي ميرى عمك ارى إئے إئے وشمنی این مخی میری دوستداری اے اے عروجی و ہنیں ہے یا نداری ہائے ہے لعنی تجھ سے تھی اسے ناسازگاری ایے اے فاكريمونى إتيرى لاله كارى إن إلة بات ختم مِالفت كَ تَجْمِيريرده دارى الحائے الے أكل كؤرنيات راه ورسم يارى الخيائ دل يراك لكن نديا يا رحسم كارى إئ إل ہ، نظر جو کردہ اختر شماری اے اے ايك دائتي يربينا أمتيدوارى إئ إلي ا، روگیا بھا ول میں جو کھے ذوقِ خواری اے اے

دردےمیرے ہے کھ کو مقراری بائے باتے تيرد دل من گرنه نفا آشوب غم كا وصله كيول مرى غمخوارگى كالتحدكوآ يا تضاخيال؟ عر مركاتونے بيمان دف باندها توكيا؛ زہرسگتی ہے مجھے آب وہواے زندگی كلفثان إے ناز حباره كوكيا ہوگيا؟ شرم رسواني سے جامچينا نِقابِ فاكسي خاك ميں ناموس بيمانِ مُحبّب مل كني الحيى تني آزما كاكام عرجا آرا كسطح كافي كوني شب إعة اربر شكال؟ كرمش بهجورييام وحثيم محسدوم جسال عنق نے پکڑا نہ تھاغالت انجی حثت کارنگ

تکیں کودے نویدکھ مرنے کی آس ہے اب تک وہ جانتا ہے کھیرے ہی یاس ہے مرکومرے بدن بیز بان رسیاس ہے

مرگشتگی می عالم مہتی ہے یاں ہے لیمانہ میں مرے دلی آوارہ کی خسبہ کیجے بیال شرور تب غم کہاں تلک

ره، یغزاننیں بکرمرتبہ بسب (۱۱) کمی میریخ شق نے وحثت کارنگ نہ پلااتھا یعنی جاک دا مانی اور دشت نور دی کی نوبت نہ آنے بان کمی کرمیام موب س دنیائے جیست ہوگیا ہے ہے جنوبی شق کا ساز صند بداور دوق رسوانی جو کمچید ل میں تھا وہ دل ہی میں رہ گیا ہونداس کے باس دلی تراس ہے دہ غور جون سے بیگانہ وف اس ہونداس کے باس دلی تراس ہے ایک مراج کورمی ہی راس ہے ایک مراج کورمی ہی راس ہے ہراک مکان کو ہے کسیں سے شرف اس کر دہ میں سے شرف اس کے دو میں سے شرف اس کے دہ میں سے شرف اس کے دہ میں سے دو میں سے دو میں سے دہ میں سے دو میں سے دہ میں سے دہ

گرفامشی سے فاکرہ اضفا ہے مال ہے ہے، خوش ہوں کہ میری بات مجھنی محال ہے

کس کو مُناوُں حسرتِ اظہار کا گِلہ دار کے خلا دار خرج وخرج زباں ہا ہے لال ہے

کس پردہ میں ہے آئینہ پرداز کے فلا رحمت کہ عذر خواہ لب ہے سوال ہے

ہے اِسٹے افعال نخواستہ وہ اور خمنی اے شوقِ مُنفعل ہے تھے کیافیال ہے با مشکیس کیاب کیافیال ہے بات دریاب زمین کوعسرتِ انفعال ہے وخت بیمری عرصہ آفاق انگ کھا دریاب زمین کوعسرتِ انفعال ہے وخت بیمری عرصہ آفاق انگ کھا دریاب زمین کوعسرتِ انفعال ہے مشکی کے مت فرب بیں آفیائیوا آپ مال میں معلقت دام خب ال ہے مشکی کے مت فرب بیں آفیائیوا آپ مال میں معلقت دام خب ال ہے

را اے استربرایک مکان کولینے کمین سے شرب ہوتاہے مجنوں کا گھرنگل نفاج ان کے دم قدم سے آباد تھا اب وہ مرکبیہ تو جنگل سونا بڑا ہے بعنی حبگل کی ماری روزی مجنوں کے مرفے سے تتم ہوگئی۔

(4) کلام کے عام نہے۔ نہ ہونے کی وجے کہا ہے کہ وگر میری نہم کو نہیں پہنچے میری فامشی باعث مسرت ہے۔

اگہی دام شنیدن مقد مجاہے کہا ہے ۔

رم شکیں باس کعبہ کعبہ کا ساہ نوشبو دار خلاف ناف فزال را بک فام شم کا ہر رجس کی ناف سے مشک کلنا جائے اڈی فزال کے جا

ناف زمین ، زمین کا مرکز حضرت مائی پیغیر خلاکے دایا و ننے اور اگن کے خلیفہ بھی ۔ فالی حضرت علی کی نعوف کرتے ہوئے

فرطتے ہیں ۔ بدبات شہورے کے کعبہ وسیاز میں ہے بینی زمین کا مرکزے لیکن ہیں بات نہیں کہ وہ ناف فزال ہی ہے جضرت علی ا

ک در انے کعبے کنین کی وشیرتمام دنیا می کھیل رہی ہے۔

مذر کروم سے دل سے کلائی می آگ دبی ہے شرک سے سری ہے نہ آہ نیم شبی ہے

تم اینے شکوہ کی باتیں نیکود کھود کے پڑھیے ولائیہ درد و الم بھی تومُنتَنمُ ہے کا حسٰر

ظاہراکا غذترے خطاکا غلط بردارہے ہم نہیں علیے نفس ہرجنداتین بارہے ہرکوئی درماندگی ہیں المائے سے ناچارہے حیے جلوے سے زمین آآسماں سرشارہے زندگی سے بھی مراجی اِن دنوں بیزارہے تجہ پر کھل جائے کہاس کو حسرت دیدارہے ایک ما حرب و فالکھا تھا سوبھی مرث گیا جی مطے زوتِ فناکی ناتمامی پر نہ کیوں! آگ سے بانی میں مجھے وقت اللی سصوا ہے وہی برستی ہزدترہ کا خود عب نزجواہ جھے مت کڑتو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی" آنکھ کی تصویر سرنامے بیکھینچی ہے کہ تا

بنی می گزرتے ہی جرکوجے والا ہے ، کندھا بھی کہاروں کو بدلے نہیں دیتے

جے کہتے ہیں نالۂ وہ اِس عالم کاعُنقاہے وہی ہم ہی قبض ہے ادر ماتم بال پڑا ہے

مری می فضاے حیرت آبادِ تمنا ہے خراں کیا بصل گل کہتے ہی کس کو بون کو کا

دا ہولان امفتی صدرالدی آندوہ ایک دفعہ خالب کے مکان کے سامنے سے گزرے اس وقت دراعجلت یں تنے اس لیا کھول ۔ خالب کے پاس تمہزانہ یا اکہلوں سے اکبری کہ مبرطیو ۔ کہار کا عمصا بدلنے نگے مگر آزردہ صاحب نے ان کو کا خصائبی نہ بدلنے بیا۔ خالب نے دور سے بدحالت دکیے لی اور فوراً پیشٹر لکھ کران کے پاس مجید یا سہ بنیں ہی گزرتے ہیں جو کوچ سے وہ میرے کندھائبی کہاروں کو بدلے نہیں دیتے اٹرفریادِدل ہے حزی کاکس نے دکھاہے؟ کعنِ انسوس کمناعہب رِتجدیدِتِناہے

<sup>97</sup> دفاے دلبرال ہے اتفاقی ورنهٔ استہم! ندلائی شوخی اندلیثیہ تاب رنجے نومیسری

تبض بماروفا دود حراغ كشته درنهال برنقى بمودچراغ كشته رم كرهالم كدكيا بُودِحِ إِنْ كُنْتهِ دل نگی کی آرزوجیین رکھتی ہے ہیں

مرمة توكهوك كدوون علة أوازب جنم خُربال فاستى مي كاردازي نالنگويا گردش مستياره كي آواز ب بيكرعُشَان ما زط الع ناماز ب دستكاه وبدة خونسار محبول ومكينا ر، بك بيابال طور كل فرش يا نداز ب

عنق جيد كونهين وحنت بي مهي ميرى وحثت ترى شبرت بى مى تطع سیے نانساق ہم سے مجرینیں ہے تو عداوت ہی ہی ميرے موفيس ہے كياروان؟ اے وہ محکس بیں خلوت ہی ہی مم بھی دستمن تو نہیں ہیں اپنے غب ركوتحه سے محتت می ای ا بنی سبتی ہی ہے ہو جو کھے ہو روا آگہی گر تہب بن غفلت ہی ہی

در، فرش باانداز و فرسش جود کمیز پر بجیاد با جا تا ہے اور اکثر مرخ بانات کا ہوتا ہے۔ معنوں کی مہورو نے والی آنھوں کا کمال تو د بکیجے کہ نجد کا تمام بیابان فرش با نداز کی طرح گلزار بن گیاہے۔ ۱۱۲۱ کی۔ صدیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بہجان لیا اُس نے ضلاکو بہجان لیا۔ یعنی اپنی ہتی ہی سے خداکی معرفت ماصل ہوتی ہے۔

حضرت غالب ولاتے میں جرکھے حاصل ہوا پنی ہی ہی سے بونا جا ہے۔ اگل پنی ہی سے معرفت عال نہیں ہو سکتی و پھرائی ہی مفلت ہی ماعل کراچا ہے ۔ نوری می جب لی فلال ۔ ماعلی کلام بدکدوسرے کا صال نہیں اٹھا تا چاہے ۔ دل کے خوں کرنے کی زصت ہی ہی نه سهی عشق مصیبت بی بی آه و فرياد کې رخصت ميمي بے نیازی تری عادت ہی ہی كربنين وصل توصرت بيسي

عمسر برحيندك هبرن خرام ہم کوئی ترک وٹ کرتے ہیں كحقود المالك النصاف ہم بھی تسلیم کی خودالیں گے يارم جهيرطي جائدات

صبح وطن بخندة وندال تملي ص كى صَدابُرهارة برقِ نناجُم تابازگشت سے ندر ہے ترص انجے أغ لى ب كمت كل سرحا مج شعول كانتخاب فيرسواكيا مي

ہے آرمیرگی میں نکوش بجامھے دهوزا بالمعنى أشفل كوي متاز ط كرول بول رووا دي خيال كتاب بكرباغ مي توبيجابيال محلتاكسي يكيول مراء لكامعالمة

ہم می کیایاد کریں گے کہ ضوار کھتے تھے

اورتور کھنے کوہم دہریں کیار کھتے تھے ،،، گراک شعری انداز رَسَار کھتے تھے أس كايه حال كركون نداد السنج الله آي لكفة تصيم ورآب الله الكفة تع زندگی این جبان کل سگزری فاج

١١١٠ ورق مناف لي خلط العين اس شعرت بيط دونوم بريخ التي جان كومال كاين جنك حيدالدين نظاى بداوي كرموك مخطوط ميريان الناير والتعرف الريشعورا فالب كالسيم كيماين ومزافات في نين اشعاري بني مارى زندكى كالني بين كردى . مزاصا حبكوشد الحساس تفاكدان كرسرائي حيات لعن شووادب كاكوني سيح قدردال بنيس الوكس في فاس كحققت كونبس بهجانا-المناكعة لك كان كرية بهاورى بندن بسركردى بن الرباق عرف اى بات كاكان كي وقدر بون جائي والسيربول -ندگیا قاب اس می کا ایک می کاری خالب می کیا یاد کری گرک خدار کھتے گئے۔ سیلودشوں نے تعبر سے شوکامی ملم می تجھیم ہوری دصاحت کردی ہے .

بیٹھار ہا اگرحیہ اسٹ ارے مولکیے ين اورجاول درسترسين صداكي صرت می لکس کے ، کام کیا کیا ہے! توف وه كنج إ ع كرانسا يكيلكي إ كس دن بمارة مربي ندآسه جلاكيه! دينے لگا ہے اوس لغب رالتجاكي مجول سياس نيسينكروف عدروفاكي مانا، كه نم كهاكيے اوروہ مشاكيے

اس برم میں ، مجھے تہیں بنتی حیا کیے دل بى توجىيات دربان سے دركيا رکھنا پھروں مُول ،خرقدو یجادہ رہن نے ،۳، مرت مونی ہے، دعوت آب و بھواکیے بصرفت گزرتی ہے ہوگرچ عرفضر ۱۸۱ مقدور موتوخاك بيدوهول كراك ليكيرا كس روز تهنيس نه نزامت كيفرو صحبت مي غيري ، نديري مركبيل يو ضد کی ہے اور بات ، مرزور کری ہیں غالب المهين كهواكه مليكا جواب كياد

اس ال كالساك كالمات المال كالمال كالم بال تدروحباؤه موج مشراب في بعد كف كرور مذاقامت كى تاب ب غافل کمال کرے ہے ، کہ کتی خراب ہے

رتنارعم بطع ره اضطراب ہے يناءق ب سرونت طبهارسے زحى مواس ياشنهاك نبات كا جادادباده نوشي رندال فيمشش جبت

رم، خرقدو سیاده مینی گودری و مصلے، دونوں کورین رکھتے پھرتے ہیں. دومرے وسم بہار می بیش نظر ہے۔ گوناداری ہے بجردونوں جیزوں سے بی کام لیتے ہیں خوب توخی دکھلائی ہے۔ ۱۲) حضرت خصر عمر جا وداں رکھتے ہیں طنز کیا گیاکہ وہ مجی قیامت کے مدند ہی کہیں گے کہم نے کچے ذکہا بھرف بی عرکذادوی عمر ك معلق ايك اور عربي كها عد ندنم كرچرسن عرجاودال كيلي وه زنده بم بي كيس روثنا سفلق المفخر

بوشِ بہار مبرے کوس کے نقاب ہے ماناکہ تیرے کرخ سے نگہ کامیاب ہے قاصدیہ مجھ کورٹنگ موال جواب ہے نظارہ کی حربیت ہوائی برقب تن کا؟ میں نامراد دل کی تسلی کو کمیاروں؟ گزرا استرام ترت پیغام یارے

رمی اسے دیکھوں بھلاک جوسے دیکھاجا ہے؛ آگین ڈنٹری صہبا سے گیمسلاجا ہے۔ گرمیا بھی اس کو آتی ہے توسند راجا ہے و دل کی وہ حالت کدم لینے سے گھراجا ہے ہے وال گرنالیمیسراجا ہے۔ نغمہ موجاتا ہے وال گرنالیمیسراجا ہے ہے۔ برسم الیے کھوے جاتے ہیں کہ وہ پاجا ہے ہے۔ مثل نفش مترعا ہے خیب ربیطا جائے ہے رنگ گھلتا جائے ہے جو جنا کہ اُڑ تاجا ہے۔ کھنچتا ہے جس قدرا اُتنا ہی کھنچتا جائے ہے۔ پاس جھاتش بجاں گئی سے کھمرا جائے ہے۔

رم ، حضرت غالب نے یہ ایک نیام صنمون با نم صلب موہ غیروں کے سجا ہے اپنے آپ سے بھی رٹک کر ہے ہیں ۔ فراتے ہیں کہ جب میں اپنے مجبوب کو د کھیتا ہوں تو تجھے اپنے آپ برکھی رشک آ جا گاہے۔ بہذا میں اِس رشک کی وجہ سے ہی کواچی طرح دیکھ نہیں مکتا ہوں ایک اور شعراسی صنمون کا ہے سہ ہم رشک کوا ہے بھی گوارا اہمیں کرتے ہیں و ہے اُن کی تمثان ہیں کرتے كرديا كافران اصنام خيالي نے مجھے عجبآرام دبابيروبالى في مجھ

گرم فریادر کھاشکل نہال نے مجے ،، تباہاں جس دی بردلیالی نے مجے نب ونقد دوعالم كى حقيقت معلوم كيا جھ سے مى بہت عالى نے مجھ كثرت آراني وصدت برستاري وم موس كل كاتصوري بهي كحثكاندا

١١، مزراصاحب نے نواب کلب علی خال کو ایک خطاس حادثہ کے سلسدمیں لکھا تھا جورام پورسے واپسی پرمراد آباد

نگه مدت معروض مرارت در در بیما جدالکی کم اوترآلی کی او توجهانگاه راسات رخت وال كابع أدمو كاوف زمور كم ماين رما بخرو زرك كري كما ا فرك اون からないかいないないなるとうないかられていいかららう يرراية توان برو برو كر مع كات كرم فوا دركها نكل نما لى في تباطل بحوية ردىيالى لى بى مجلوف در الواد تها معزاده متازيدى بهاركم بهورى دة ونتي أغاوتها كم صلوني المان بي على المان من عدده مع ومعلموني مالدين الله المواقع على المرازن الدوني الاه الاه وكوعية وين إسى أى مرون وه ركارور زام ادراوي وه بوا دونسند ، نفي مجور " درفكه برمنها صريح اقبال كم المدتى وربي الدبنياء لي جنماسه مغلو بطبئه كم ول فالطبخ كالمرتبض وضفي فالمفتط نود ازرسورزمن برسل رسرعت ما را برساك صغيف مركل بحد أكملة بالمانك חביני בשעונוני בש

میں دریا یارکرتے دنت مِشْ آیا بخشا اس دانعید کی طوف اشاره كرت ہوے ایک اورشر تجى كها نخفا ان كوكيا علم كد...! به اببامی کیفیت رکھتاہے۔اسکا تذكره شايراك برزاصاصب خ د نوننة خط كا مکس ہے۔

برق خرمن راحت خور پرگرم دمقال ب غنية تافكفتن أبرك عافيت معلوم اله باوجُودِ ولجُمعى حواب كُلُ يركُّت الديم واغ پشت وست عجز بغال برندال ب بم بیابان میں بی اور گھرس بہار آئی ہے س نہیں جاتیا کہ پیر خوکونے قاتل میں ہے س نے پیجا ناکہ کو ایجی میرے دل میں ہے ذكرمرامجه سيبتر بهكأس كفليس يدجواك لزت بمارى عي به على مي ہے الطائنيس سكتا ماراجوقدم منزل مي ب فتنفر قريامت سي آب وكل سيء رحم کراپنی تمت برکسس شکل میں۔

ہم سے رنج بتابی س طرح اٹھا یا جا ہے اگ رہاہے دروداوار سے مبزہ غالب مادگی برأس كام جانے كى صرت دل يں ب وكمينا تقرير كى لذت كه جرأس في كب گرچہ ہے کس کس بُرائی سے و لے باای بمہ بس ہوم اامیدی افاکس س اے گ رنج رَه كيول فيني وا ماندكى كوعش ب طوه زارآنش دوزخ بمسارادل سبى ہدل شور يره غالب طلسم ينج وناب

كارگاوم سنى يى لالدداغ سال ب

والخطبام عبدالزلاق شاكرميده والمراحين بشال نج أنبن وتخف كدماع حس كاسرايه وسامان موموج ديت اللدك مخصر زايش واغ پر ب درندنگ تواور کھولوں کا بھی لال ہوتا ہے۔ بعداس کے یہ کھیے کہ میول کے درخت یا غذہ کھیے ہویاجا آہے و مقان کو جرت بون إن ديم مشقت كرن برن با مرد بصت مي الهرم بوجاً الم مقصود شاعركايه بكدوج ومف رنے دمنا ہے۔ مزاسع کا وہ ام ویکشت دکاریس گرم ہواہے دہی لالدی راحت کے فریمن کا برق ہے مال موجودیت، داغ

اور داغ فالف راحت اورصورت رنج"

دا منية التكفت الغ «كل جب بني كل بصورت قلب صنوبرى نظراً عن اوجب تك يعول بن برك عافيت معلوم بهال معلوم معنى معددى اوربرك مانيت معنى ايرارام يحرود برك ميشي بكورخولش درت . برگ اورمرد برايعنى ماندسال ب -خواب التجعيت على بالمتبارخوشي وبرما المكارية الى ظاهر ب معن ملفتكي وسي يعول كى يكفرون كالمحرار والفيز اصورت وأتت ے۔ اصع جمیت مل کل کرخاب پرسٹاں نصیب ہے "

م د نج بالى الخ بيت وست صورت عراوض برندان وكاه بدندان گفتن مى المهار عجز بيت مالم من كواغ ف بنت وست زمين بر مكدى موا درشعله نے تكا دائتوں ميں سيا مود بم سے رفح واضطواب كا كل كس طرح بو ؟ وعود مند ك

دونول كوايك ادامي رصامند كركتي بخليف بروه واري زحسب حركنى المصي بساب كدلذت خواب سوكني بالصاب الم يهوابهوسس بالي و يركمني موج حنسرام يارهي كياكل كتركتي اب آبروے شیوہ اہل نظے رکنی منى سے سرنگەندے أن براجيركني كلتم كُفِك بم يباقب الركني وه ولوك كمال وه جواني كدهركي؟

حُودانِ خلدمِي ترى صورت گراسط مير يق فال كوكون تراهر الم مرشب بيابى كرتيس عين تدريط تح سے توکی کلام نہیں بیکن کا نکے رہاں میراسلام کہواگر نامہ برمے

دل سے تری نگاہ مگرتک اُڑگئی شق موكيا بيئة خوشا، لذّت فراغ وه باده مضیانه کی سرستیان کهان ألاني بعرب بخاك مرى كوب بارس وتكييونودل فرسي اندا زمقت يا مرتوالبوس نحن يرسى شعباركي نظامه نظام كياوال نقاب كا فرداورى كاتفرفت يك بارمطاكها مالازماني اسدالتدخال تمبين

تكير كويم ندروكي جوزوق نظرط ابني گلي مين مجه كونه كردن بعب قتل سافی گری کی شدم کرد آج در ندیم

م بحرسا و مجدع بمفرز كرا فازجاتها ي يض شاع كوايك قاصوس موت ہو سے مرکب او قامد میں موق روائق ابوطان الحصاف س مائق کا المتصف كولايا اورا وسنع عالتق سكهاكم يدادي وصعدا راو ومعتمد عليه عي مای بول کرایے وکر فرکا فراد سے بد خط بھاگیا تعارا ما ف کا کا سيح بوا قاصر كمتوب اليدكود كيدكر والدوسيفته بوكي كساخطك جواب دوار مركبر بهاط منكل كومل د إا عاضق ال واقور كا وفي مع بعد نعه مها يا مسكان ومداع كسي كالسيك الجرارا المحيد في كلام نبين لي الرا مرك كبين لي ووكوريها مكوككونفي م لياكمادي عاشي بوينا كوي أي اوي كاركيا بواء رج الكي فالنطالب السي ام حون سلم

رماه قائني فيتجبيل جنو کواسس شور تشرق کے منعلق كياخوب تحرر فرماياب بالحظب مو

وصت کتاکش منبہاں سے گڑھے ہے۔ جاناکداک بزرگ ہمیں ہم سفر لحے تم کو کہیں جوغالب اشفتہ سر لحے

تم کومی ہم دکھائیں کومبنوں نے کیا کیا لازم نہیں کہ خضر کی ہم بیروی کریں اے ساکٹ ان کوچی ولدار دیکھنا

کوئی دن گر زندگانی اور ہے دا، اپنجی میں ہم نے طانی اور ہے استے جی میں ہم نے طانی اور ہے استین دور خیس میں ہوئے ہیں ، ان کی بخشیں پر کھی اب کے سرگرانی اور ہے اسلام دیکھتا ہے نامر ہر کھی تو پیعن ام زبانی اور ہے قاطع اعمار میں اکشر نجوم وہ بلاے اسمانی اور ہے ہوگئیں غالب بلامیں سبتام الله ایک مرک ناگہانی اور ہے ہوگئیں غالب بلامیں سبتام الله ایک مرک ناگہانی اور ہے

كونى صورت نظر نهيس آتى نيندكيول رات بحرنهيس آتى؟ اب كسى بات برنهيس آتى برطبيعت إدهر نهيس آتى

کوئی اُمید ترنہیں آتی موت کا ایک دن مُعین ہے آگے آتی تھی حالِ دل بہنی مانتا ہوں ثواب طاعت وزم

دل نادان النجه به واكياب الخراس دردكى دواكياب المهم بين منتاق اور وه بزاد يا البي ابيه ماجسراكياب المبي بين منتاق اور وه بزاد يا البي ابيه ماجسراكيا ب المبي منترس زبان ركه تابول (۵) كاش ابوجه و دمتر ما كياب المبي منترس دبان ركه تابول (۵) كاش ابوجه و دمتر مناكم دلك فعل اكياب المبيري جهولوك كيه بي عمده وعنوه واداكيا ب بربري جهولوك كيه بي عمده وعنوه واداكيا ب

گرجتم مشرمه ماکیا ہے؟ ابرکیا چنر ہے ہواکیا ہے؟ جونہیں جانے وفاکیا ہے؟ اور دُردیش کی صداکیا ہے؟ میں بین جانتا دھاکیا ہے؟ مفت الحق الے قراکیا ہے؟ مفت الحق الے قراکیا ہے؟ شكن زلف عنرس كيول ميا منره وكلكهال سة أئيل ممكوان سه وفاكي مهائمير ممكوان سه وفاكي مهائمير المائ عبلار انرا مجسلا بوگا جان تم يرنت اركرا بول ميں نے مانا كرينبيں غالب

۱۱) کی مرتب گراکہ کو کا کا دوا۔ بھر کہ ایک مرتب کو ایک ہو کو گائے دوا۔ آناہی تجویں مری آنا نہیں گوا۔ ۱۱۰ ہاں منہ کے مارادہ دوشینہ کی گوا۔ ہم تجھے ہوئے ہیں اُسے بی کھی آکے دکھیا، کموں مل انہیں اُسے کی کو کھوا۔ دکھیا، کموں مل انہیں اُسے کی کو کھوا۔

کتے توہوم سبکا بُہتِ خالیہُو آئے ،،)
ہول کھٹی فرند میں ال جذب کو بت
ہوساعقہ و شعلہ و ساب کا عالم
ظاہر ہے کہ گھ بارکے ندبھا گیں گے گیرین ،،،
مبلاد سے ڈریتے ہیں ، نہ واعظ سے جگولئے
ہال بل طلب کون منطعنہ نایافت ؟

ده ، يرخ ل مواصاحب في خن خن مختل منظر كورواز كي في فريك إلى جي التضويل حاصر بوتا بول تواكثر باد شاه مجه سريخ تولا كه قديمي يروده كمي بدل خوليس توكيا پڙهول . نئ غول كه كريل جا آبول . آج مي نے دوم بركوا يك غزل عمى ہے كل يا برسول جا كر پيرخ ا هم كو بجى لكمت ابول . وا دوينا كو اگر رميخة باييس يا اعجاز كو بہنچ تو اس كى ميم صورت بوكى يا كچوا وزكل .

۱۰۱۰ بادهٔ دوشیند مرادرات کی بی بونی شاب بدای اسلام کاعقیده ب کرمرنے کے بعد قبری دو فرفتے نگری بال ا جواب کے لیے آتے ہیں مرزاصا حب شوخی کے انداز میں فرماتے ہیں ۔

د عرین کے موال دجواب سے بھنے کی مجھ صورت ہے کہ مرفے سے بیلے مجھے شراب بلادو۔ فرشتے تبریس شراب کی اُوسے بھاگ۔ جائیں گے اور میں موال دجواب کی زحمت سے بھاجاں گا'۔ اُس دربرنیں بار توکیے پی کوہوا کے اچھ رہے آپ سے ، گرمجھ کو ڈواک ہم کی گے داں اور تری تقدیم کو دو آ ہے اپنانہیں وہ ننیوہ کہ آرام سے بیٹیں کئیم لفسوں نے اثر گرمیں تقریر اُس انجن نازکی کیا بات ہے فالب!

سينجوا انخم كارىب آمدِ فصلِ الدكاري ب بجرواى بردهمنارى ب دل خريدار دوق موارى ب وہ ی صدارات ال مخرستان بد قراری ہے معذ بازارمال سارى ہے پروسی زندگی ہماری ہے گرم بازار فرج داری ہے ولف كي مرشة دارى ب ايك سريادهاه وزارى ب اشک باری کاحکمجاری ہے آج پھرائی کی دیکاری ہے بي توجيكيده دارى ب

پر کھیاک دل کو بیقراری ہے يعرجب كركهود في كأنأتن قبايمقصر بكاه نباز چشم دلآل عبسس مرموانی ده بى صدينك نالدفرساني دل بوا عزام نازع ير طبوه بجرعسرين نازكرتلب ميراسى بووفا پرمرتي محملاب ريدالت از ن ہور ہاہے جان میں اندھیر بجرديا يارة حبكرنيوال بير بوك إلى كواعش طلب دل ويز كال كاجومقدم تفا بخدى برسبهن غالب

مُك ياشِ خُراشِ دل ہے لذت زند گانی کی مونى زنجيروج آب كؤفرصت رواني كي شراربنگ نے تربت بہ میری گُفشان کی

جنول تهت كش تسكيس نه مؤكر ثناد ماني كي كشاكش بالميتى سة كري كياسعي أذادي بس ازمردن می داوانه زیارت گاد طفلال ہے

مبادا تخندة وندال نمسا بوصيح محشركي مون مجلس كى گرى سےروانى دورساغرى كطاقت الكري أرف ببيامير شهيرك مرى تمت من يارب كيا نديمي ديوار تيمركي و

نكوش بمنزافر بادي بيداد دبركي رك بيلى كوخاك وشت مجنول شكى سخف ره، اگريوف يجاعدان در خال اوك اشترك بربروار ثناير بادبان كشتى مقامق كول بيلونوت يرفشان عف كياقد كهانتك واس كفيم كربيج فياسط

باعتداليول عصبك مبين مايح صِيغزياده بوگئے،اُنغى كمبوب ارنے نہاے تھا گرفتار ہم ہوے بنال تعادل مخت قريب آشيان ك مستی ہماری اپنی فنا پردلیل کے ۱۱۱ یاں تک مے کہ آپ ہم اپنی قسم ہے دہ ریٹی بعن فلش مشہوروا تعہد کا ایک مرتبرلیل کی فصد کھولی گئ جس کا ڈیموا کیمینوں سے رگ بازوے خون جارى بوكيا اس شعرس اسى واقعه كى طوت اشاره كرته بوع فراتيس. ١١١١ سنعر كمتعلق مرزاصاحب فيجرف كوي الكعاب: " يبطي مجبوكة م كما چيز به تلاس كاكتنا لباب إلى يالو كيسي بي زنگ كسا بجب يدن بالكوكة وجافي كالتحريم وجمانيات مي سيبس بدا يكامتما يض بد وجوداس كامرون تعلى ب. يمسرغ كاساس كاوجود بي كيف كوي وكيف كونس بن شاع كبتاب كدب م آب بن شم مو كمة وكويا اسس صورت میں ہمالاہونا ہلے نہونے کی دلیل ہے "

ده لوگ رفته رفته سرا با المهد تیست برخم بور تیست برخم بور تیست برخم بور میست برخم بور میست برخم بور میست برخی این می میست برخی با الدل بن میست رزق به بور الدل بن میست بردن به بورد این میست بروده این آک دم بور میست بروده این آگ دم بور میست بروده این میست بروده این کرم بور میست میست برود میست برود

سختی کشائی شن کی پوچھے ہے کیا خبرہ تیری وفات کیا ہو لان کد دہر ہیں کھے رہے جنوں کی حکایات خونجاں اللہ رک تیری تندی خوجس کے ہیم سے اللہ ہوس کی نتے ہے، ترک نبروعش نالے عدم میں جند ہارے سیرد تھے تالے عدم میں جند ہارے سیرد تھے چھوڑی اس دائی مے گلائی میں لگی

توفسردگی نهان به مکمین نے زبانی کھی کودکی میرجس نے نئینی مری کہانی کٹمرے عدد کؤیارب طومیری زندگانی"

جونه نقرداغ دل کی کے شعلہ پاسانی نحصاس سے کیا توقع به زمانہ جوانی ا بول می دکھ کسی کودینانہیں خوب ورند کہتا

ظلمت كدين ميئونسيم كاجرت واله اكتفع بدليل موخون به فلمت كدين ميئونسيم كاجرت واله اكتفع بدليل محروق م في المنظارة بسال منت بولى كراشتي جيثم وكون به في فردة وصال منظارة بسال المنظرة والكولية بالمنظرة والكولية وا

۱۱۱ مرزاصاحب نے نٹاکواس شرکی تشریج کرتے ہوئے لکھاہے کا اکسٹم ہے دلیل محروض ہے " یہ خبرہے ۔
یہ بہلامر کا بہ ظلمت کدے ہیں میرے شب کا جوٹ ہے " یہ مبتدا ہے ۔ شب غم کا جوٹن یعنی اندھیرا ہی اغرھیرا نظامت غلیظ مرنا بدیا گویا ضاف کا جوٹ ہے ایک دورہے بین کھی ہوئی تھی ۔ اس راہ سے کشن وجران میں کو بھی جا یا کرتے ہیں ۔
سحرنا بدیا گویا ضلق ہی نہیں ہوئی ۔ ہاں ایک دلیل میں کی بودرہے بین کھی ہوئی تھی ۔ اس راہ سے کشن وجران میں کو بھی جا یا کرتے ہیں ۔
سطعنا سی مضمون کا یہ ہے کہ میں نے کو دلیل میں میں میں دی دوہ خود ایک سبب ہے منجملا سباب تاریک کے ۔
بس دیکھا جا ہے ۔ جس گھر ہی علامت میں موالد خالمات ہوگی وہ گھر کتنا تاریک ہوگا "

کیااوج پرستارهٔ گوہر فروش ہے كومركوعقد كردن خوبان مي ديكيف دىداربادة حوصله ساتى نكاهست بزم خیال میکدهٔ بےخوش ہے العازه واردان باطِهوا مدل! ق زنهاراً الرتهيس بوب نامونوش ب میری سنوجوگوش نصیحت نیوش ہے دىليو مخطي ودرة عبرت كاهبو مُطربُ بِنَعْمُ دِينِرِنَ مُكِينِ مِونَ \_\_ ساقى برحلوهٔ وسمن ايسان وآگهي باشب كود مكيقے تھے كہ سركوش أبساط وامان باغبان وكفي كلفروش ب تطفن خرام ساتى وذوت صداع جنگ يبجنت كاه وه فردوس كوش ب ياضح دم جود كميية آكر تو بزم ميں نے وہ سرورد کورہ جوش وٹروش ہے اكتمع رەكئى بنے مودہ جنی توق ہے داغ فران صحبت شب كى جلى بوئى (۱۱) غالب إصريفار أواس مروش ب آخير غيب سئيهضاين خيال م آکدمری جان کو قرار نہیں ہے طاقت ببداد انتظارتني ب نشئبه اندازه خمارتهي ب ويتايى جنت رحات دمرك برك العاكدروفي بداختيار نبس ب 825-1015142 Bil فاكيس عثان كي فبارتبس ب بم عبث المان رجش فاطر غيرگل، آئينه بهارنبي ب دل سائط الطف الموه بإسمعاني واع الرعب راستوار تبس قتل كامير عكيا ع عبد تؤياك توزيسم فيكتنى كمائي بغالب تیری قسم کا کھا غیار نہیں ہے

، ونوا سروش فرشتے کی آواز ، فراتے ہیں بمبرے فیال میں جواجھ تے اور مبندمضاین آتے ہی وہ فیب کی طوف سے تے ہی اورمرے قلم سے محصے وقت جوا اور استان کی اور برخوات کی اور برائے ہیں موجے کے اگر فیمی مود نہو کہ محصے وقت جوا ماز بروتی ہے وہ انسان کوالیے آیتی اور مبندمضاین ہیں موجے کے اگر فیمی مود نہو

كة تارِدامن و تارِنظر مي فرن مشكل به مجيومت كه پاس در دسے ديوانه فافل به چكانا غني گُل كا معدا سے خندهٔ دل ب

ہجوم غم سے بال تک منرگونی مجھ کو مال ہے رفوے زخم سے مطلب ہے لڈت زخم موزن کی وہ گل جس گلتال میں جلوہ فرمانی کرنے غالب

حناریا ہیں جوہرآئی۔ ڈرانو مجھ ہے نگاہِ آمشنا ہیل سسر ہر کو مجھ ہے یہی بہتر کہ لوگوں میں چیٹر ساتو مجھ یابددامن مور امول بس کامین محرانورد د کیفاحالت مرے دل کی بم انوشی کے فقت موں سرایاسانی آمنگ شکایت کچھ نہ دوجھ

جان، کالبرصورتِ دایا رس آوے تواس قدد کش ہے جوگلارش آوے جب بختے جگردیدہ فونبا رس آوے بھر تھے کو مزاجی مرے انداری آوے طوطی کی طرح آئینہ گفتا رس آوے ایک المبادادی مرحن رس آوے ایک المبادادی مرحن رس آوے آغوش حنے حلفت مرتا رس آوے کبوں شاہر کی ابنے سے باداری آوے جب اکفی انجمام واہر تاریس آوے باداے الرمون المبارس آوے بولفظ کے آلئی مرے انتعاریس آوے جولفظ کے آلئی مرے انتعاریس آوے جس برم بن توناز سے گفتار می آفید ساتھ پھری سرود صنوبر ساتھ پھری سرود صنوبر تب نازگرال ما یکی اثل بجب ہے استان کوشکم اللہ می بی اثل بجد کوشکایت کی اجازت کوشکم اللہ اس جیم فسول گرکا اگر یا ہے استادہ مواؤں نکیوں رشا ہے جب وہ تن نازک مارت کر ناموس نہو، گرہوسسی زر مراز نہاں سے مارت کر ناموس نہو، گرہوسسی زر تب جاکہ گریباں کا مزہ ہے، دلی نادال تب استان کو مجھے استان کو مجھے کے میں مارس کو مجھے کے میں کا طلعہ مارس کو مجھے کے میں کا طلعہ مارس کو مجھے

أس عمرام خورشي جمال انجاب جي كتي بالأمفت آئة تومال الجماعة ساغرمسه سعمراجام سفال اتخاب وه گداجس كونم وفوك سوال التحاس وه مجتة بي كربيساركا مال انجهاب اكريمن فيكما ب كريد مال الجعلية جس طح كاككسى مين موكمال اقصاب كالانتجاب وجب كاكه مآل انجهاب شاہ کے باغیں یہ تازہ نہال اقصاب ول كنوش كفيكوغالب يغيال اتجهاب امتحال اور تعبى باتى مؤتوبيه تعبى نه سهى شوق جلچين گلستان تسلى نه سهى ايك دن گرينه جوا مزم مي ماقي نه سهي مرتنهي مشبع سيه خاندنسيلي نه مهي نوحر عسنم ہی ہی نغمیشادی نہ سہی محرمنس بم مراضعار مي معنى ندسهى ينهوني غالب الرعب طبعي نه مهي

حُن منروب منكام كمال الجعاب بوسه ديينبي اورول يهم الحظركاه اوربازارے ہے آے ، اگر ٹوٹ کیا بطلب دیں ، تومزائس میں سواملیا ہے ان كرديمي سيجوا جاتى بوفق منرر د كيهي ياتي عشان تبول سيكيانين! ہم من تھے نے فرہاد کو، شیرس سے کیا قطره درياس جومل جاء تودريام وجا خضر لطال كويكه ، خالق اكب زمر بز بمكومعلوم بدجنت كي حقيقت بسكن نبون گرے مرنے سے تسلی نے سہی خارخار الم حسرت ويرار تو ہے عريسان جم عَمْد عداكات ين لفرتس كرب حيثم وجراغ صحسرا ا کے بھامے میروقوت ہے گھر کی رواق ندستايش كى تمنّانه صلى كروا عشرت صحبت خوبال بي نينمت مجمو

رمه اللي كارتك سياه تقاادرن مياه خيري رواكرتي تلى واس بيدليلى كد كورسياه فاندك ب. فراتي مي تيركى وصحواك بية حيثم وجراغ ب اگروه سياه خار ليل لين ليل ك سياه ضيع كي شعع نبس توزيهي .

كەاپنے سايە سى ريانو سے ب دوقدم آگے فقط خنسراب لكما ، نس نميل سكاقلم آگے وكرنهم مجى أكفات تق لذت الم آك كاس كے دريہ منتي بين نامدرے المالك تھارے آئیو، اے طرہ اے حسم بھ الگ بم ليفرعمين بمجعبوب تقال كودم آگ ہمیشہ کھاتے تھے جو مسیری جان کی تنم آگے عجب نشاط سے مبلاد کے، طیے ہیں ہم، آگے تضافے تفامجے عالم ، خراب باده ألفت عسب رمانه نے جساڑی، نشاطِعثق کی تی فداکے واسط داداس جنون شوق کی دیا يم كرجز وريشانيال الحشان بي بم نے دل وعكرس ترافشال ،جوابك موجرول ب قسم جناز بيآن كى مير علاتين فالب

شكوے كے نام سے، بے مبرخفام واہے

يُرمون سي شكور سياول والتصيير بابا

يرهي مت كمر، كم حركي توركلا بواب اك دراجيري بحرد يكي كيا بواب تكوة جورت، مركم جفا بوتاب مست روجي كوني آلبرابوتا ب آپ اکھالاتے ہیں اگر تیرخطا ہوتا ہے ككف العاجة بي اور برابوتا ب اب بك أياب، جوايابي تابوتاب شاہ کی مدح میں ، یوں نغمہ سراہوتا ہے

گونتمحقانهبیں، پرشسن تلافی دکھیو عشق كى راهين بهجيرخ مكوكب كى وهال كيول نكظهري بدب ناوك بيدا ذكرتم فوب تفاريب عبوزج مم اين بزواه ناله جا آئفا، برے عرش سے میرا، اوراب فامرمیرا، که وه ہے بار بربرم سخن اعضهناه كواكب سيربه ممكم تیرے ارام کاحت کس سے اداہوتا ہے ؟ ره» باربرفيسروبرويزك درباركاايك مشبور وسيتفاريخا بيراقلم بادنناه كى مدح مي باربركى طرح نغيرمرانى كرتا ہے .

تووه نشكركا نرك تعل بهاموتاب استال يرترك مئناصيها مؤاب یہ تھی تیراہی کرم زوق فزاہوتا ہے آج کھ در دمرے لیں مواہوتا ہے تہیں کہوکہ بیانداز گفت گوکیا ہے، كونى بتاؤكه وه شوخ شندخوكيا ب، دگرنخون برآموزي عدوكيا ب ہمامے جبب کواب ماجت رُفوکھا ہے و المدتي موجواب راكف بتوكيا عي جب آنکھ سے ہی نٹریکا تو میرادوکیا ہے، سواے بادی گلف ام مث کبوکیا ہے ؟ يشيشه وقدح وكوزه وسبوكيا ہے؟ توكس أميديه كيے اكه أرزوكيا 2؟ وگرنہ شہرمیں غالب کی آبروکیا ہے؟

سات إقليم كاحاصل وفراهم كيج مرتبييس جريه بررسي والب الال سي جوكتاخ بول آبين عزل فواني ركهيو غالب بجيل للخ نوائي مُعات براكب بات يدكيته مونم كدتوكيا بية نشعطس يركزهم نهرق مي بدادا برشك ہے كدوہ ہوتا ہے ہم سخن كم سے چیک رہاہے بن پراہو سے بران علام حبم جهال دل معي عبل كيا موكا ركول مين دور تع يعرف كريم نبين فائل دہ چیزی کے لیے ہم کو ہوبہشت عزیز يبيول شراب أرخم تفي ومجيدلول ووجار رسى نهطاقت كفت الاور أكر موكمي موا ب شه كامما حبير، ما إزا

ره، یا غسندل تنتر نے مرزاصاحب مالگی منبول نے غزل بھیج کرتہ کو لکھا ایا اگر ہم نقیر تیجے ہیں اور اس غزل کے طالب کا ذوق پگا ہے تو یہ غزل اس خطے پہلے پہنچ گئی ہوگی ۔ نیو یہ غزل شیوزائن آ رام کو بین کرفرایا . « بیتم الاا تبال ہے کہ نوشعر اور آگئے ، کیف ل یہ اور دوغزلیں وہ جوآیا جا ہتی ہیں تین ہفتہ کا گودام تمہارے ہاس فراہم ہوگیا یُاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منشی شیونوائن اپنے ہفتہ وارا خبار میں مرزا صاحب کا کلام شائع کرتے تھے .

کیا آیک کی جفرت دون بالی میں جارہے تھے کہ خالب کی نظران پر فرگئی ۔ چونکہ دونوں میں مجعصرانہ چھک تھی ۔ لبذامزان فی البد مید بیٹ عرمہ پڑھا ، نون نے شن بیاا ور بادشاہ ظفرے تمکا بت کی ، غالب جب در بار میں گئے، بادشاہ نے لوچھاکہ آج آپ نے کوئسی غزل کمی ہے مرزاصاحب نے یہ پوری غزل سادی اور مقطع کا بیمصرع بدل دیا "جوا ہے شد کامصاحب . . . . ؟ جل کلتے ہوئے پیموتے کاش کلتم مرے لیے ہوتے دل می یارب کئی دیے ہوتے کرنی دن اور کھی جیے ہوتے ئر البیں چیٹروں اور کھیزہیں قہر مربر یا بلا ہواجو کچھ ہو میری قسمت میں غم گراننا تھا آہی جاتا وہ راہ پڑغالک

غیرلیں محفل میں بوسے جام کے خستگی کا تم سے کیا شکوہ کرے خطاکھیں گے گردپہ طلب کرے نہو رات بی زمزم بیہ نے اور سبح دم دل کو تھوں نے بھنسا یا کمیسا مگر شاہ کے ہے جس بیخت کی خسبو عشق نے غالب نیکستا کرد یا

الدرزاتفت کو کھاہے : " بھائی مجھیں اب کھے اق تنہیں ہے۔ برسات کی صیبت گزرگئ لیکن بڑھانے کی شدّت فرعگئ بنسام دن بڑار ہنا ہوں ببیط نہیں مکتاع ضعف نے غالب نکماکردیا ؟

اسی طرح دبی سوسائٹی کے ایک جلے میں اپنا ایک ضمون پڑھا فراقے میں " بوٹرھا ہوں ، ناتواں ہوں سے اگر ہوچھے تونیم جان ہول" صفحت نے خالب نکماکر دیا " ریاض الدین اتح بھرنے ایک مگر کھا ہے گئر میں نے پیٹھوان کے سلمنے پڑھا ''عشق نے خالب بحماکر دیا " توفر ایا « مجانی ، جب رمبو ۔ یوں کہو " ضعفت نے خالب نکماکر دیا " یا " وہرنے خالب بحماکر دیا "عشق کیسا عاشقی کا وہ زمانہ نہ رہا "

مُولوی احْدَسَ قَنُوجِی کُولکھا ایْدرولش گُوشنشین تنها را دوست اورتها دادها گوجا اِمَنْق نے فالب . . . بنیسٹھ برس کی عربونی اِصنحلال آؤی مضعفِ دماغ ، فکرِمرگ ،غمِ عظبیٰ جرمجھے آپ دیکھ گئے ہیں ہیں اب وہ نہیں ہوں "

كم وع مرومة تماثاني ال كو كيتي عالم آراني رُوكشِ مطح حيب رخ ميناني بن كياروي آب بركاني حیثم رکس کودی ہے بینائی بادہ نوشی ہے، بادیمیائی مناهِ ديندار خيتفايا ليُ

بحراس انداز سيبارآني وتكيول ساكنان فطرخاك كەزىس بوكئى بىستام سن عرجب كهيل عبد نامل سنرہ وگل کے دیکھنے کے لیے ہے ہوا میں شراب کی تاثیر كيون ندونياكوم وخوش غالب

اگرمیاوتهی کیج توجامیری هی خالی ہے بحريبيض قدرجام وتنومنجانفالي ب

> اور کیروه کمی زبانی میری ديكه فونابرفث اليميري مگرآشفت بیان میری

بحول جانام نشاني ميري متقابل ہے مقابل میرا رس رک گیاد کھے روان میری قدرینگ سرره رکھتا ہوں سخت ارزال ہے گانی میری

كب وه شنتا بيكهاني ميرى خلش غمزهٔ خوزیز مذکوجید كيابال كركع ارؤس كحيادا مون زخور فترباي خيال

تغافل دوست مول ميارداغ عرعالي

را آبادعالم، اہلِ بہت کے نہونے سے

(۱۲) عبدالزاق شاکر کے ایک خطامی تشریج کی ہے : " تقابل وتضاد کوکون نہ جانے گا ۔ نوروظامت ، شادی وعسم واحت ورنج ، وجود وعدم بفظ مقابل اس مصرع ميل معنى مرجع ب عبي حرليف كمعنى دوست كلي تعل ب مفهوم شعري كهم ادر دوست اندے فوے وعادت صدیم رئی وہ سری طبع کی روانی کود کھ کررگ گیا "

صرصرشوت ب بان میری كمل كئي پيمسدان ميري ننگ بیری بے جوانی میری

گرد بادره بے نابی مول دُبُن أَس كاجونه معلوم بوا كردياضعف نيءعاجز غآلب

يام طأوس بين خامة ماني المنظم غُم وه افسانه، كه آشفته بيان مانگه شعسائة أنتج عجر لينشردوان مانگه

تقش نازيت كطناز بهآغوش رقيب تووه برخوكة تحيركونما تناجاني وهنبعثق تمنك كيرصورت تنمع

مِغْنِي كَاكُلُ مِونَا، آغُونُ كُتَاني بِ یاں نالیکواوراُلطا، دعواے رسانی ہے جوداغ نظرا باكحشمكاني ككش كوترى صحبت الاب كفوش أتيج والگنگراستغنامردم ہے بلندی پر ازىكدىكما تاع م منبطك اندازى

لكه ديجيز إرب أسيقمت بن عدوكي يال توكوني منتائبين منسريادكسوكي خنجرنے مجی بات نہ اُوچی ہو گلوکی حسرت بين ريخ ايك بُت عُرِيدُه جوك

جن زخم کی ہوئتی ہوتد ہیے۔رُفوکی اجھاہے سرانگشت خنائی کاتصور (۱۱) دل میں نظراتی توہ اک توندلہوکی كيول درتيموعثاق كى بيدوسلكي سي وسننف في منه ندلكا يا موحب كركو صدحيف اوه ناكام كراك عُمريخ غالب

١١١١ أنكور عدوت وتفاوت فاختك موكيا ووست كاموالكت كاسرخي كولم تصوركيا يعنى ول من ايك بوندلم كانفراق ب انگل کے بورکو اہو کی بوندے جوتشبید دی ہے وہ نہایت بلیغ و مربع ہے۔

حیرال کیے ہوے ہیں دل بے قرار کے اعندلیب جل کہ چلے دن بہارکے معنون شوخ وعاشق ديوانه جاسي شوق فضول وتجرأت رندانه جاسي بهار جابن تو بعركيا جائي ماے نے اپنے کو کھینیا جا ہے باليظاميان سيحيم مجعا جاسي کھواُدھ کا بھی اشاراما ہے منه جھیانا ہم ہے چھوڑا جا ہے اس قدر دس ما ديما ما سي یارہی ہنگامہ آر ایا ہے منجصرم نے پہوجس کی اُمید اللہ ناائمیدی ال کی دیکھا جا ہے جاہنے والا بھی اچتا چاہیے آپ کی صورت تودیکیما چاہیے

يماب بشت كرمي أئينه دے بم آغوش گل کشورہ براے وداع ہے ي وصل بجب عالم تمكين وضبطان أس الت مل مي جائد كابور يعي تؤمال جاہے انجوں کو ختنا چاہیے صحبت رندال سے واجسے مذر عاہنے کوتیرے کیا مجھا تھا دِلْ عاك مت رجيب بي ايام كل دوستی کا پردہ ہے بنگائی وشمنى نے میرى كھو یاغب ركو اینی رسوائی میں کیاجلتی ہے سے غافل إن مطلعتول كالسط جاہتے ہی خورولوں کواسکہ

دا مناصاص بخفتی بی من مقرکه ارجوری شصرای خطیر کهای کاک است عمرده اور الول رتبا بور مجه کوال سرکی اقا ناگوارہاورموانع وعوانی الیے فراہم موے ہیں وعلی نہیں سکتا فلام عرب کے والم کا یہ ہے کویں مرت مرنے کی وقع برجتیا ہوں ۔ مخصر مرنے پر مجس کی اتب ناامیدی اس کی دیجها جا ہے يرشوروسف مزاكوهي ايمسخط يسافكها بعد علاوه ازيرج وحرى عبالغفور كفط مي منا مالم اربروى كونماط كرته موب تكعاب صربتي يوب كن إلى ونكار في وكل إلى مالن بي المكار اتناتك دياب مهات مواح سفيال بي أن يرول في من سنى نبان انے ہاتیں سوچا ہوں ایک نوسکیجب کم جیتا ہوں یوں ہی رویا کردن گا، دوسری پر کہ آخرا یک ندایک ن مرون کا میسعزیٰ دکہریٰ دشیری تبجاس كاتسكين ب، سيبات. معمرفي بوس كاميد بناميدى الميدى كدرياما ب

میری رفتار کے بھاگے ہے بیابال مجھ سے
ہے نگہ رست میٹر ازہ مڑگال مجھ سے
صورت وور راسایہ گرزال مجھ سے
صورت رشتہ گوہر ہے چرانال مجھ سے
صورت رشتہ گوہر ہے چرانال مجھ سے
ہر ہے سایے کی طرح میرانبتال مجھ سے
ہونگہ مثل گل شعع ، پریشال مجھ سے
ساینجورٹ نیویامت میں ہے بنہال مجھ سے
ساینجورٹ نیویامت میں ہے بنہال مجھ سے
ساینجورٹ نیویامت میں میرانہ ہو سے
ساینجورٹ نیویامت میں میرانہ ہو سے
ساینجورٹ نیویامت میں میران مجھ سے
ساینجورٹ نیویامت میں میران میران مجھ سے
ساینجورٹ نیویامت میران میران

کیلنے بات جہاں بات بنائے نہ نے ؛ اُس پر بَن جائے کھالی کہ بِن آئے نہ بنے کاش اوں تمی ہوکان تھے ستاتے نہ بنے کوئی اوچھے کہ یہ کیا ہے ! اوٹھیائے نہ بنے ہاتھ آویں تواہمیں ہاتھ لگائے نہ بنے کت بی ہے مہدل اس کوسائے نہ بنے میں گلا تا تو ہوں اس کو مگر اے صدید کر دل! کھیل مجھا ہے کہیں جھیور نہ نے بھول جائے غیر کھیر تا ہے لیے یوں ترہے خط کو، کداگر اس نزاکت کا بڑا ہو وہ کھیلے ہیں تو کیا!

۱۱۱ وہ شوخ اس مستد بکتیجیں ہے کی مسنیم دل اس کو مسٹنایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بات بات میں لفظ لفظ پرگرفت کرے گا درکسی نسورت بات نبتی نظرنہیں آئے گی ۔ پردہ چھوڑاہے وہ اُس نے کا گھائے نہے ہوا تم کوچپ اہوں ؟ کہ نہ اگو تو مجلائے نہنے کام وہ آن پڑا ہے کہ بہنائے نہ بنے کہ لگائے نہ گلے اور تجھیائے نہنے کہ سکے کون کہ بیب بوہ کریک کی ہے! موت کی راہ نہ دکھوں؟ کہن آئے ندیج ، بوجھودہ سرسے کرا ہے کہ اٹھائے نہ آ سطے عثق پرزورنہیں ہے یہ وہ آتش غالب

مبح کی ماننزرسے دل گریبانی کرے دیدہ دل کوزیارت گاہ جیرانی کرے آگبینہ کوہ پرعرض گراں جبانی کرے! محرے شیشہ دیرہ ساغری پڑگانی کرے کے قامنظورہے ، جو کچھ پریٹانی کرے کے قامنظورہے ، جو کچھ پریٹانی کرے چاک کی خواہش، اگروشت بہریان کے حبورے کا تیرے وہ عالم ہے گرکیجے خیال ہے جہکستن سے ہی دل نومید رارب کہلک میکدہ گرمٹیم سے ناز سے باقے جبکت خطّے عارض سے کھا ہے رکھن کو اکفت نے ہم

۱۲۰ وہ آکے خواب میں مکین اضطاب تو ہے و معصفیش دل مجال خواب تورے كرے ہے تنل لگاد طبی تيرارو دينا الا ترى طرح كوئى تىنىغ نكه كوآب تودے نه دے جورسہ آومنہ سے ہیں جاب تورے دِ کھا کے جنشِ اب ہی ، تمام کر ہم کو بلاد اوك سراتي اجوسم سانفرت ب بیاله گرنهی دینانه دیشراب تودے اسكنوشي سام القرانوكيول كي ره، كماجواك في ذراميرے يا نوداب تودے تپش مرئ وقع بشكش مرتاريس مراسررنج باليس بخمراتن بارسترب مرتك مرجح اداده، نورالعين وان م دل برئت وياأفتارة بزوردا رسترب فردغ عمع باليس،طالع بيدارلبترب خوشاا قبال رنجوري بيادت كوتم آئيهو شعاع آناب صح محث رتارسبر بطوفال كا وجوش اصطراب شام تنهاني ہاری دیرکو،خواب زلیف اعارلیترہے الجي آتى ہے كور بالش سے اسكي راهيشكيس كى كبول كيا، دل كي كيامات بجرار عالت كبة ابى سے ، سرية ناريبر فارسبر

۱۰۱ من مزل کے بارے میں مرفاعلا والدین کورشے معلق کے ساتھ لکھا ہچا س برس کی بات ہے کالہی بخش خان مردم نے ایک ذین نئی اسل میں نے سے ساتھ ۔ ۔ ۔ ابنے میں اللہ ہے اوراس کولوگ کے دکھتے ہوں کہ مطلع اور جارتھ کے سید الغزل ہے ہوئی کا اسل میں الفرائی شکر کی اس مقطع اوراس ہوئی گئے ہوئے ہیں گانے والے شاعر کے کلام کو کھر کے ہیں مقطع اوراک شخصی اور کے ساتھ کے کلام کو سے کوری توکیا بعید ہے کہ دوشاعو متونی کے کلام میں مطرفوں نے خلط کردیا ہوں "
اور مقطع کے متعلق ایک لطیف بھی بوکل ہوئی اسل مطرفوں نے خلط کردیا ہوں "
اور مقطع کے متعلق ایک لطیف بھی بوکل ہوئی اورائی اسل میں مطرفوں نے شانا اور کہا آپ کوایسا ہی جال ہے تو ہروا ہے کے مرزانے کہا جب کو میروا ہے ۔ انہوں نے شانا اور کہا آپ کوایسا ہی جال ہے تو ہروا ہے کہا جب وہ بیروا ہے کہا جب وہ بیروا ہے کہا جس کی اور الے کہا تھرائی ہوئی کا خرائے کہا میں نے تنہارے ہیے والے !'
اجرت تم نے میرے پائو والے میں نے تنہارے ہیے والے !'
اجرت تم نے میرے پائو والے میں نے تنہارے ہیے والے !'
اجرت تم نے میرے پائو والے میں نے تنہارے ہیے والے !'
اجرت تم نے میرے پائوں کہ تاریستہ خار اسٹر کا موں کا فرش بنا ہوا ہے ۔ میعت واری ہیں آسائی و

غروردوسی آفت ہے، تورشمن ندموجا دے الا اگرگل مروکے قامت بیبران نموجاف الديابندن نہيں ہے گرباغ گداے ئے نہیں ہے پرجھسی کوئی شے نہیں ہے برجيدكين كرية بينبي ب اردی جو نموانو کے جبیں ہے عَ عَيْمُ لَكُ قَ نَبِي عِ آخرتوكيام، أعنبي ب كأس مي ريزة الماس جزواعظم ب وداک نگه، که بظام رنگاه سے کم ہے مترين فيدأن كاتمنا تهيب كرتي ظاہرکاییردہ ہے کردا اہس کے غالب وتراكحة بواتجا نهيس كرتے خطِیبالدسراس زیگاوگلچیں ہے كراك عمر سيرت ريت باليس ب كُوْشِ كُلُ بَمْ شَبِمَ مِنْ بِمَ مَا بِهِمَ مَا بِهِمَ الْكِيلِ مِنْ مِنْ الْكِيلِ مِنْ الْكِيلِ مِنْ الْكِيل مقام ركب حجاب ووداع مكيس م

خطرے، رشنگرالفت رك كردن نم وجاف سبحوال فصل مين كوتابي تشوونما غالب منسريادكى كونى كے نبي ہے كبول بوتي باغبان توني برحند براك شفي آوب مال، كھائيومت ذريب مستى! شادی سے گزر، کے غم ندر ہوے كيول رُوِقدح كرے الم منى ب، نۇچىدم ئالب نه يُوجِي نسختُ مربم جراحتِ دل كا بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیاکی بم زنك كولي كارانبس كرت دريرده النبس غيرس ب راط نهاني يهاعثِ نوميري ارباب موس ب ركه ب اده ترسط المجالب لك فرفع تبعی تواس سرشوریده کی کی دادیکے بحاج الرند منغ أنالبل بلبل ذار التدجزع مي جل بوفا براك ضراا

یعن اس بیار کونظا سے برہزے واے ناکامی کہ اس کا فرکا خجر تیزہے بوشش فصل بہارئ شتیات اگیزہے کیول ہُوشِیم بتال محوِتغافل کیوں نیہ اِ مرتے مرتے ، دیکھنے کی اُرزورَہ جلے گی عارض گل دیکھ رُوسے یاریا دہ یا، اسکہ

موارفیب،توجونامهرب،کیاکید؛ قضائے کو جمن کا گھرہ،کیا کید؛ اگرنہ کہے کہ جمن کا گھرہ، کیا کید؛ کرن کہے کی تہیں سخبرہ،کیا کید؛ کریہ کہ، کا تمرر مگذر ہے،کیا کید؛ ہمانے یا تھیں چھہ کرے کیا ہید! ہمانے یا تھیں چھہ کرے کیا ہید! ہمیں جواب سے قطع لظرے، کیا کید! ستم بہا ہے متابع ہمرہے،کیا کید! سوالے اس کے کا شفتہ سرے،کیا کید!

دیا ہے دل اگراس کو ہشرہے کیا کہیے؟ دی بہ ضدر کرآج نہ آفے اور آئے بن نہ ہے ہے ہیں گرفر کے گرفر کے دورت کو ب نہ ہے کہ کرتے ہیں، بازاریں وہ بہر شرکا محصیں نہیں ہے سرزشتہ وفا کاخیال انھیں موال زیم جنوں ہے کیوں اولیا یا مسائنرا ہے کمالی سخن ہے کیا کہے؟ کہا ہے کس نے کہ غالب فرانہیں ہیں کہا ہے کس نے کہ غالب فرانہیں ہیں

۱۱ مزاصا حب نے منٹی بی بخش خفیر کو لکھا کہ کھائی بہاں بادشاہ نے تلویں مشاع ہ تقریب ہے۔ برہینے میں دو بارمشاع ہ ہوتا ہے ،

پندر بھویں کو اورانتیسویں کو چھنور فارس کا ایک مصرع اور ریختے کا ایک مصرع طرح کرتے ہیں ۔ اب کے جادی الثانی کی بیوی کو جو بشاع ہ جوااس میں مصرع فارسی یہ تخفا ہے زیب تمانتا گا دگر ایس می رود

ریختے کا مصرع بینفا نے خمار عنتی ہیں کس قدر ہے کیا کہیے " نظرے کیا کہیے ۔ خبر ہے کیا کہیے ۔

میں نے ایک بخزل فارسی اور کیک ریختہ موافق طرح کے اور دو مسرار سیختہ اسی طرح میں سے ایک اور صورت نکال کو کھا۔

ورتینوں غزلیں تم کو کھتا ہوں بڑھ لیبنا اور میاں تفقہ کو کمی دو اخباریں ہی تھیے جگی ہے۔

بہ غزل اور غزلوں کے مائخ صفح ۱۹۱ - ۲۰ رابر بل سے صابح دبلی اردوا خباریں ہی تھیے جگی ہے۔

بہ غزل اور غزلوں کے مائخ صفح ۱۹۱ - ۲۰ رابر بل سے صابح دبلی اردوا خباریں ہی تھیے جگی ہے۔

كرگى واب نئة تناميرى عُريان المجھ مَرسَائِين الميال ہيال الله عِيلِين الله الله عِيلِين الله عِيلِين الله عِيل عاتباہ محور پہن ہائے ہیان مجھ کھو دیان مجھ کھو دیام جھلا اسباب ویران مجھ اس قدر دون تِناسان مجھ کے گیا تھا گور میں دون تِناسان مجھ کہ کیا تھا گور میں دون تِناسان مجھ کہ کھول کے ان مجھ کے کہ کا میرا اور موالے تازہ مودلے غزل خوانی مجھ کھول دیانی مجھ کھول کے ان میرا اور مودلے خال اللہ المحکم کے دریانی مجھ کے میرا اور مون ہے خال کے ان مجھ کے ان میرز اور مون ہے خال کے ان میں میرز اور مون ہے خال کے ان میں میں میرز اور مون ہے خال کے ان میں میرز اور مون ہے خال کے ان میں میں میرز اور مون ہے خال کے ان میں میں میرز اور مون ہے خال کے ان میں میں میں میرز اور مون ہے خال کے ان میں میرز اور مون ہے خال کے ان میں مون ہے کہ میرز اور میں میں میں میرز اور میں میں میں میرز اور میں میں میرز اور میں میں میرز اور میں میرز اور میں میرز اور میں میرز اور میں میں میرز اور میں میں میرز اور میں میں میرز اور میں میرز اور میں میرز اور میں میرز اور میرز اور میں میرز اور میرز اور میرز اور میں میرز اور میرز اور میرز اور میں میرز اور میرز اور میں میرز اور میں میرز اور می

دیکیه کردربرده گرم دامن افتانی مجھے

بن گیاتین گاہ پارکارنگ فسال
کیوں نہو بالتفائی کی خاطری ہے
میرغم خانے کی سمت جرتم ہونے گی
میران ہوتا ہے وہ کافر، نہ ہوتا، کا فیکا
وار اوال می شورمین نے نہ وہ این اوال ہی شورمین میاری ، واہ اوله!
میں مرے بھائی کوئی نے ازم نوزنگی
دی مرے بھائی کوئی نے ازم نوزنگی
دی مرے بھائی کوئی نے ازم نوزنگی
دی مرے بھائی کوئی نے ازم نوزنگی

مبحة زابر موا بخدنده زيرلب مجه تعاطِلتم فل ابحد، خانه مكتب مجه زيراً الني به بزندانيول كي اب مجه زيراً الني به بخرندانيول كي اب مجه آرزوي م فيكت آرزد مطلب مجه عنن سي ترقيص الغريرانيا المجه یاد ہے ننادی میں تھی ہنگائٹ یارب مجھے
ہے گشاد خاطروالبتہ در رم ہن تحق
یارب اس اشفیکی کی داکس سے چاہیے ا طبع ہے شتان لذت بلے حسرت کیا کول ا دل لگا کرا کے عمری تا آب بھی سے ہوگئے دل لگا کرا کے عمری تا آب بھی سے ہوگئے

رہ امزابوسف علی خال نہ تب کے حقیقی بھائی تھے ہیں برس تک داوا نے رہے غالب کوان سے بہت محبت تھی جب وہ صحت باب ہوئے تومزیاصاحب نے اس غزل کے مقطع میں ازرا و مجت اپنی مشرت کا اظہار فرمایا - مزرا یوسعت نے دوبارہ زندگی بائی تھی اس لیے غالب نے اپنیکائی کولوسعت ثانی کہا .

حضور شاہ میں اہل بخن کی آ زمالیش ہے قدرگیبو میں قبیس وکو ہکن کی آزمالیں ہے کریں گےکو ہکن کے حوصلے کا امتحال آخر ہو، نیم مصرکو کیا ہیرکنعب اس کی جوا خواہی ؟ وہ آیا بڑم میں، وکھیو، نہ کہیو کھر کے پارمو، بہتر نہیں کیوئی فرزنار کے بھیت دے میں گیائی نہیں کیوئی فرزنار کے بھیت دے میں گیائی طارہ اے دل والبتہ بنیا ہی سے کیا مصل ؟ وہ آدیں گے مرے گھ اوعدہ کیسا دیکھنا غالت وہ آدی گے مرے گھ اوعدہ کیسا دیکھنا غالت

جفائیں کرکے اپنی بادیشراجا ہے مجھے کوشنا کھنیجا ہوں اورکھنچا جا ہے مجھے عبارت مختصر قاصد کھی گھراجا ہے ہے مجھے ندیوجھا جا سے نہوا جا ہے مجھے کہ دا مان جبالِ یا رجھو الجا ہے ہے مجھے کھی کی گان کے جی سی گرافیا ہے جھے ا خدایا احب زئر دل کی گر نانیرالٹی ہے؟ وہ برخوا ورمبری داستان عشق طولانی اُدھوہ برگمانی ہے ، اِدھر بہ نانوانی ہے سنجلنے دے مجھے، اے ناامیری اکیا قیامت ہے

٣، فراتے میں المجی تولوگ بے میارے فر باوکی طاقت حیمانی کا استحان ہے رہے ہیں بعنی اس سے بہا وکا طے کر جو سے شیر ا لانے کی آزبایش کررہے ہیں۔ ایک ون بہی لوگ فر با دیے حوصلے کا مجی استحان میں مے کہ یکبان تک رہے والم برداشت کرسکتا ہے۔ وہ دیکھا ماسے کب نظام دیکھا ماسے ہے تجھت نربھا گا ماسے ہے جو سے نگھہ اماسے ہے تجھت مہافا جومت داکو بھی نہ سونیا ماسے ہے جھسے مہافر جومت داکو بھی نہ سونیا ماسے ہے جھسے میلف برطان ، نظارگی می می می ایکن موے بین باؤی بہلے نبروشن بیں زخمی قیامت ہے، کہ وہے مدعی کام مفرغالب

کشادولبت مرزه ، سیلی ندامت ب شخصے کا نمیندمی ورطت ملامت ہے نگاہ عجز ، مرزشت مسلامت ہے جنون ساختہ ونصل گائ قیامت ہے جنون ساختہ ونصل گائ قیامت ہے

زىبكەشىق تماشا، جنوں علامت ہے نىھانون كىموں كەمقےداغ طعن برعهرى بەيچى و تاب ہوس، سِلكىيافىت تىرار وفامقابل ودعوا سے عشق بے بنیاد

رم میراذمته، دیکھ کر گرکونی بتلادے مجھے وال ملک نی کسی جیلے سے بنجا دے مجھے کھول کر بردہ در آانکھیں تی کھلا دے مجھے زلف گرین جاؤل توشاخیں آبھا دے مجھے زلف گرین جاؤل توشاخیں آبھا دے مجھے

لاغراننا مول ، گرگونرم می جائے مجھے
کیا تعجب ہے ہواس کود کھے کہ آجا سے جما
منہ نہ دیکھلاہے ، نہ دکھلا، پر بدانداز عِمّاب
بان نلک میری گرفتاری سے دہ خوش ہوکھیں

(۱) فرماتے میں بیشک اس کود کھیتا ہوں لیکن دشک کی وجہ سے تھے یہ ظلم جی گوا رانبیں کھیں اُسے د کھیوں۔ آگ ہوم کا اور عنسبزل میں بھی ایک شعب رکہاہے

دیکیناقسمت کرآپ اپنی پرشک آجائے ہے میں اے دیکیوں مجلاک بھرے دیکیا جائے ہے ۔
مہرزاغالب نے لاغری کے مضمون کو توب نظم کیا ہے جمبوب کے پاس جانے کی رسوائی کو باطل کیا ۔ اس کے بیے عذر کی کو گانجایش نہ چھوٹری ایسا ہی ایک مشخراور کہا ہے ۔ مہتی ہماری اپنی فننا پردلیل ہے ۔ بال مک مشے کہ آپ ہم اپنی تسم ہوے فظر بادث او نے تھی ایک شخر توب کہا ہے ۔ فظر بادث او نے تھی ایک شخر توب کہا ہے ۔ کو نے دو مونڈ تی کیرتی قضائتی میں نہ تھا اور ایس میری ہم ہے۔ میں کو نے کو نے دو مونڈ تی کیرتی قضائتی میں نہ تھا

مرتا ہے شب وروز تما تامرے آگے مرد ہم ہیں ہستی استیا مرے آگے گرد ہم ہیں ہستی استیا مرے آگے گھتا ہے جبیں فاک پیدیا مرے آگے تود کیھکہ کیار نگ ہے تیرا مرے آگے بیٹھا ہے بت آئی منہ سیما مرے آگے رکھ دے کوئی بیمیائہ صہبا مرے آگے کیول کہول اونام ندان کا مرے آگے

ارسی اطف ال من دنیامرے آگے اکھیل ہے اور نگے سلیمال ہمے دندیک اور نگے سلیمال ہمے منظور مجزنام بنہیں صورتِ عالم محجے منظور موتا ہے بنہاں گردمی فعیرا مرے ہوتے مت گوچھ کہا حال ہے میرانزے بیچھے مت گوچھ کہا حال ہے میرانزے بیچھے کہتے ہو جو دور آدا ہوں نکیوں ہوں کی گھتار کھی انداز گل افتانی گفت السیم دیکھیے دیا گل السیم دیکھیے انداز گل افتانی گل السیم دیکھیے انداز گل افتانی گل کھی دیکھیے انداز گل افتانی گل کھی دیکھیے انداز گل افتانی گل کھی دیکھیے انداز گل کھی دیکھیے انداز گل کھی دیکھیے انداز گل کھی دیکھیے دیا گل کھی دیکھیے انداز گل کھی دیکھیے دیا گل کھی دیکھیے دیا گل کھی دیکھیے دیا گل کھی دیکھی دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھ

 ایماں مجھروکے ہے، جو کھنے ہے مجھ کفر (۱) کسبمرے ہیجے ہے، کلیبا مرے آگے ۱۱۷ مائٹ ہوں کی معنون فریب ہے مراکام مجنوں کو بُراکہتی ہے لیبلامرے آگے فرق ہوتے ہیں بُروسل میں اور مرائی مراکام آگے مراکام ہے موجزن اک تُکارُم خوں کامن یہی ہو (۱۷) آتا ہے ایک دکھیے کیا کیبامرے آگے گواٹھ کو جنبی نہیں آتکھوں میں تودم ہے سے دوائی ساعت رو مینامرے آگے ہم چینہ و ہم شرب و ہم از ہے میب را فالت کو بُراکیوں کہ واجھامرے آگے ا

تمهين كهو، كم حرتم يون كهؤتوكيا كميه محية توقوم كرو كهرار بحب الكيد سكاه ناز كوميسركيون مامتنا كميد وه زخم تين هي جرس كوكدل كتنا كميد جونا منزلكيد اس كونه ناسزاكميد كمين مصيبت نامازي دواكميد كمين مصيبت نامازي دواكميد كمين مصيبت عمر كريزيا كميد کہوں جو مال تو کہتے ہو مدعی کہے ' نہ کہوطعن سے بھرتم کہ ہم سمک گریں' وہ میں میں ہردل ہیں جب اُ ترجافیے نہیں ذرایئہ راحت ،جراحت ہیکاں جو مرقعی ہے، اُس کے نہ مرقعی نبیے کہیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے کہیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے کہیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے

دا اکلیدا گروا بی تجدیش شرا مگیا ہوں ایمان اور گفردونوں مجھا بنی اپنی طرف الارہے ہیں ۔ اگر ایک طرف کلیدا مجھا بنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تو دو سری طرف کعباد هرجانے سے منع کرتا ہے بجھ میں نہیں آٹا کہ کیا کروں ''
دم انجو قرح کو ایک خطامیں مرزا صاحب نے کھا ہے" ہمیا حقیقی جائی مرزا یوسعت خال دیوا نہ بھی مرگیا کیسا نبٹن اور کہال ک<sup>کا</sup> بدنا بہاں جان کے لائے پڑے ہیں سے بدنا بہاں جان کے لائے پڑے ہیں سے بدنا بہاں جان کے لائے پڑے ہیں ہے ہے موتزن اک فلز م خول کا تن ہی ہو ہے گئی دیکھیے کیا کیا مرے آگے

کٹے زبان تو خنجہ رکوم حب کیے روائی کرومشس ومتی ادا کیے طہ راوت جن وخوبی ہوا کیے حنداے کیاستم وجورِ نا خدا کیے

سے نہ جان تو قاتل کو فوں بہا دیجے نہیں نگار کو الفت، نہونگار تو ہے نہیں بہار کو ذصت، نہوبہار تو ہے سفینہ جب کہ کنا سے بیاد گاغالب رس

دھوئے گئے ہم اتنے کس پاک ہوگئے تھے یہ ہی دو حیاب ہوایاں پاک ہوگئے بار ہے طبیعتوں کے تو جالاک ہوگئے بردے میں گل کے لاکھ عبر جاک ہوگئے آب اپنی آگ کے خس وخاشاک ہوگئے کی ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہوگئے دشمن ہی جس کو دیکھ کے غمن اک ہوگئے دشمن ہی جس کو دیکھ کے غمن اک ہوگئے رونے سے اور عشق میں بیب کے ہوگئے صرب بہا ہے تھے ہوے آلاتِ تے کمٹی رسوا ہے دہرگو ہو ہے آوارگی سے تم کہنا ہے کون نالہ بلبل کو ہے اثر ؟ پوچھے ہے کیا وجودہ عُدم اہلِ شوق کا؟ کرنے گئے تھے اس سے تنافل کا ہم گلہ اس رنگ اطحانی کائی نے استدکی عش

شیشهٔ ئے مروسبرجونسبارنغمہ ہے دان توبیری نالے کو کھی اعتبار نغمہ ہے نشهٔ اشاداب رنگ ماز استِعاب بنش مت که که بریم کرنه زم میش وست

رد) یغزل می مزرانسا حب نے منتی بی بخش حقیر کواس غزل کے ساتھ ارسال کی می جس کا مطبلے ہے۔ دیا ہے دل اگراس کو بشرہے کیا کہیے اور تامہ کے کسی مشاعرے کی ہے جبیا کہ مزا غالب نے ایک حاکم ملکھا ہے '' میں نے ایک غزل فارسی اور ایک پختے موافق طن کے اور دو مراریختہ اس طرح میں سے ایک اور صورت کال کو کھا '' تیمینوں غرامیں مزا نے تقیر کی جیجیس ۔ دعویٰ حمیت احباب جائے خندہ ہے کب جہال زانو تامل در قفائے خندہ ہے ورند زرال در دل افتاد ن بنائے خندہ ہے بس محیطِ گریہ ولب آٹ ننائے خندہ ہے

آئين زانوے فكراختراع طوه ہے چنم واگر ديده آغوش داع طوه ہے

مشكل كرتجه سے را وحن واكرے كوئى كب تك فيال طُرّة لسلاكر كوني؟ ال دردين كالي مرجار عكونى آخريجي توعفت وأ دل واكرے وئي كيافا مره كرجيب كوربواكر كوني؟ تاجند باغباني صحب راكه كوني؟ تووه نبي كانجدكؤت اثاكر الحرني نقصال نبيئ جنول سجورواكر اكونى فرصت كمال كرتيرى تمناكرے كونى إ يه دردوه ننبي كه نديب داكر اكوني ب الموطعائي تويوكياكر الكوني يہ ول گداخت بيداكرے كونى

عرض نازشوخی دندال برا سے خندہ ہے ہے عدم میں بخنی محوظ برت انجسام گل کلفت افسردگی معیش بیتابی حسرام شورش باطن سے بیں احباب کرورنہ یاں محن ہے برواخر بدار متاع جلوہ ہے تاکیا، اے آگہی! رنگ تماشا باختن ا

جب تك د بان زخم نه بداكر اكون عالم غبار وحشت محبول ہے سربسر افسرد كيهبي طرب انشاك التفات رونے سے اے ندم کامت نہ کر مجھے عاك حكرت حب رؤيرسش مذوا بولي لخن مگرے ے ركب برفار تناخ كل ناكامي كاه برق نظاره سوز مرتك فخبت ب صدب كو برتكت سربرموني نه وعدة صبرا زماعي ي وحنت طبيت ايجادياس خبيز بيكاري جنول كوب سريطيخ كالتغسل خن زوغ تمع سنن دور با سد

ابنِ مریم ہواکرے کوئی (۱۱ میرے دُکھ کی دواکرے کوئی؟

منرع واکین پر مدارسہی ایسے قاتل کاکیاکرے کوئی؟

چال بیسے کڑی کمان کائیر دلیں ایسے کے عاکرے کوئی بات پر وال زبان کشتی ہے دہ کہو اگر میں اور مسئناکرے کوئی کہ درا ہول جنوں میں کیا گیا گیا ہے کوئی (۱۱ نہ کہو اگر برا کرے کوئی دو کر خطب اگرے کوئی دو کر خطب اگرے کوئی کوئی ہے کہ تو اگر خطب اگرے کوئی کی کون ہے جو نہیں ہے حاجمند جم کوئی ہے کہ درہنم اگرے کوئی ؟

کیا کیا تحضر نے سکندر سے رہنم اگرے کوئی ؟

کیا کیا تحضر نے سکندر سے (۱۱ کیے کوئی) کیوں کسی کا گلاکرے کوئی ؟

جب توقع ہی اکھ گئی نیا آلب کے رہنم کا گلاکرے کوئی ؟

دن مریم کے بیٹے ،حصرت میشی جو بیاروں کو اتھ جاکر دیتے تھے : فرملتے ہیں کوئی ابن مریم دمسیما، ہے تو ہواکر میں جھکیا ہ میں توتب حانوں کہ مسیسرے دکھ در دکی کوئی دواکرے

لینی میں محبت کا بیارموں مجھے اگرمیے البخفاکردے تب میں سبھوں کہ کوئی واقعی لابن مرمیم ہمسیما ہے۔ معسا یہ کہ مرض عشق لا علاج ہے۔

، ، و ، کیے خوبصورت اور سادہ الفاظ میں یہ اخلاقی شعر بہم بہنجائے بین صرعوں کی بندش کتنی سے ۔
، ، ہن وسکندر کا قدیم شہور ہے بخضر ملیال مسکندر باد ثاہ کو آپ حیات کے حیثے پرلے گئے خود تو آپ حیات بی لیاا در سکندگو ان اوگوں کے ساننے لے محربور آپ حیات بی کر لوج طول العمری ضعیعت و نا تواں ہو کرہ معافی بن کررہ گئے ستے ۔ سکندر نے یہ عالم دکھ پر آپ جیات ہے: سے انکار کردیا ۔ بہی تلمیج اس شعر میں ہے ۔

نر انے بی خصنے کے مندر سے کیا گیا، بعنی کچے نہیں گیا۔ گو یا خصر کی رمہمانی سے بھی سکندر کو کچھے عاصل مہیں ہما -کوئی اب کے رہما بنائے ۔ غلام سانی کوتر ہوں مجھ کوغم کیا ہے تمہاری طرز وروش جانتے ہیں ہم کیا ہے کوئی بتاؤ کہ وہ زلفٹ خم برقم کیا ہے کسے خبرہے کہ وال جبش قلم کیا ہے ضدا کے واسطے ایسے کی پھرفتم کیا ہے وگریہ فہرسلیمان وجام خب کیا ہے یقیں ہے مرکزی کین البمیں دم کیا ہے بہت سہی سبی بنتر بنتر بہم کیا ہے دا، رقیب پر ہے اگر لطف ، تو شم کیا ہے کھاکر ہے کوئی احکام طالع مولود منحنہ و نشر کا قائل ، نکیش و ملت کا وہ داد و دیگراں ما بہشرط ہے ہم م سخن میں خامئہ غالب کی آتش افشانی

سایر شاخ گل افعی نظرا آ اے مجھے
ہوں میں وہ سبرہ کذربر الکا گا آ ہے مجھے
اکٹینہ خانے میں کوئی لیے جا آ ہے مجھے
اسمال سیفنڈ قمری نظر آ تا ہے مجھے
دیکیوں اب مرکئے برکون اٹھا تا ہے مجھے
دیکیوں اب مرکئے برکون اٹھا تا ہے مجھے

و کمیون ابرگئے پرکون اٹھا تاہے مجھے انزاے کیوں نئرناک سررہ گزار کی؟ لوگوں میں کیوں نمودنہ مولالہ زار کی کیونکر نہ کھائے اکہ مواہے بہار کی باغ بُاکر خفقانی، یہ ڈراتا ہے مجھے جوہر نیغ برسے دختمہ دیگر معلوم! محما محومت شائے شکت ول ہے نالا سرمائیہ یک عالم وعالا کھنے فاک زندگی میں توود مخفل سے اٹھا دیتے تھے

روندی ہوئی ہے کوکٹیسٹ ہریار کی جب اُس کے کھنے کے بھائیں بادناد مبوکے نہیں ہی سیر گلتاں کے ہونے

ر ۱۱۱ س خول کا طان اور قطع مرزانساحب نے قبر کے خطامی تخریرکیا ہے ۔ نیزاس کے بارے میں ملائی کو یوں لکھا ہے ۔ ا " قم نے اشعار جدید انگے ۔ خاطر قباری عزیز ایک مطلع ، صوف دومصر ہے آگے کے کہے ہوے ، یا دآگے کہ دہ داخل دیوان کجی نہیں ان پر فلاکی کے ایک مطلع اور پانچ شعر لکھ کر، سات بہت کی ایک خول آم کو جمیع تا ہوں " عرقی صاحب اور لالد مالکام نے اپنے مرتب نوں میں اس خول کے فین شعور دیوان میں اس میں اس خول کے فین شعور دیوان میں اور چارشنو تھے مدال کے میں شامل کیے ہیں جکو غالب کی تحریر کے مرجب خول بدا کاکولی شعور دیوان میں نہیں ہے اور مولانا عربی نے خالب کے ایک میں خول ایک می تحریر کے مرجب خول بدا کاکولی شعور دیوان میں نہیں ہے اور مولانا عربی نے خالب کے ایک میں خول ایک میں مولانا عربی نے خال ایک ہی تحد دیا گئی ہے ۔ امیدا بوری خوز ل ایک ہی گے درج کردی گئی ہے۔

الما المرادون وابتی الین که برخوابش در کلے در کیوں مراقات ایک الیان کا اس کی کردن پر کلا الفار سے ادم کا سنتے آئے ہیں ایکن کا کا کا کہ دن کا مسلم کا کھوائے ہیں ایکن کا کہ کا کہ کا کہ درازی کا مسلم کا کھوائے ہیں ایکن کا کہ کا کھوائے ہیں کا کھوائے ہوئی اس کوخط او ہم سے کھوائے ہوئی اس کورس منشوب جھے سے بادہ اثنا می موئی اس کورس منشوب جھے سے بادہ اثنا می موئی جن سے نوقع جسنگی کی داد بائے کی ہوئی جن سے نوقع جسنگی کی داد بائے کی مرز مرفے کا مرز ان ایک کا دروازہ غالب ورکبال اعظا

بے کلف الے شرارِ تبت کیا ہوجائے؟ از سے نوزندگی ہو، گرریا ہوجائے کوہ کے ہوں بارِ خاطراً رصدا ہو جائے بیضہ آسا تنگ بال دپر یہ ہے کُنج قفس

ا، آدم کا خدمے عکنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیالسلام کو بیداکر کے جنت میں رہنے کے بیے تکم دیا اور وہاں وہ برے آرام کے خدم کی اور وہاں وہ برے آرام سے رہنے تھے۔ البیس ان کے اس آرام کو دیجھ کرجل گیا اور سوچنے لگاکہ کسی طرح اس بتلہ خاکی کوجس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ موانحا جنت سے محلوا دوں وجہ سے میں راندہ درگاہ موانحا جنت سے محلوا دوں

موج شراب كي مِرْزُة خواب ياك ب بَيبِ فِيالَ مِنْ ترے التَّوں سُواک ہے صحراً ہماری آنکھیں کیکشتِ فاک ہے قیامت کشته تعل مبال کاخواب مگیس ہے نقش یا جوکان می رکھتا ہے انگلی جادہ سے شیقے می نبوری بنال ہے موج بادہ سے مطلب بنیں کچھاس سے کے مطلب ہی براقے مئ متيب بول تصوير بين بالماكي خموشی رکشن*ی صدفی* ال ہے میں برنداں ہے

خموشی کوشیئه صدر میال ہے جس بدندال ہے نگاہ ہے جہاب ناز ، تینے تیز عسریال ہے کہ جمع عید محد کو مرز از جاکب گریبال ہے ۱۳۰۰ کاس بازار میں سائور تاع دست کردال ہے چراخی روشن اپنا ، مشکر م صرصر کامر مال ہے چراخی روشن اپنا ، مشکر م صرصر کامر مال ہے مستی ئبرڈوق غفلتِ ماتی ہلاک ہے جزرخم تینج ناز بہسیں دل میں آرزو جوشِ جنوں سے کچے نظرا آیا تنہیں اسکہ

دل ودي نقدلائماتى سے كرسوداكيا جاہے

غم آغوشِ بلامس برورش دیتا ہے عاش کو

نگاه دل سے ترے مترمر سائکتنی ہے صباجوعنے كررسي ماتكنى ب كەزخم روزن درسے بوانكتى ب

خموشیوں میں تماشا ادا مکلتی ہے فِتْارِتْنَكَى خلوت ينبنى بيتنى بينم نەلوچوسىند ماشق سے آب تىنى گاە

نافدُد ماغ آموے دشتِ تاریب أيينة فرش شش جبت انتظار ب گردام يه ب وسعت سوانكارب نظائ كامفترم كيرروبكارے اعندليب إوقت وداع بهارب وولے باند کے بدیاں انتظار ہے بروت كينقابين ول بقرار ب طوفان آمرآ مرفصل بہارہے الع بيرماغ إلكيذة ثال داري

حس جانسيم ننازيش زلعن يارب كس كائراغ جلوه بخصيت كواليضرا ہے ذرہ درہ ہنگی جائے غبار شوت دل ُترغی دربیرہ بنا ٌمدّعا عَاسَب چھڑے ہے شعبم آئینہ کر کی ایاآب بيج آيرى بوعده دلدارى مجھ بے بردہ سوے وادی مجنوں گزینگر العندليث يككفي بسرآثال دل مت گنوا خبرنه می تبیری مهی غفلت كفيل عمروا سكرضام ن شاط ١١١١ المحرك ناكبال تحفيك انتظار الم

رور اس فقط کا دومرامصرع مرزا صاحب نے مزرا تفتہ کے خطعی یہ کیکرنقل کیا ہے کہ میراحال اس فن میں اب یہ ہے کہ شعر کہنے کی روش اور اگلے کہ ہوئے اشعارب بھول گیا گر ہاں اپنے ہندی کلام سے ڈریڑھ مشعر بینی ایک مقطع اور ا يك صرع يادر دكيلي سوكاه كا دجيدل الطيخ لكتاب نب دس يانج بار ميقطع زبان برا ما تاب مه زندگابن جب اس علی سازدی الب میمی کیا یاد کری گے کہ خدار کھتے تھے پھ جب سخت گھر اتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو بیم صرع پڑھ کرجیپ ہوجاتا ہوں العرك الهال الخفي كيا انتظارهي،

الساكهان الداكة المؤيداكهين جيده الدرية على المؤيداكهين جيد المدرية المبين جيد المون انتظار المنتاكهين جيد وه ايم مثن فاك كصحراكهين جيد المون عنال كيفت درياكهين جيد من عبي الدينه مين كرياجين المبين جيد الساجي كون عريب المبين جيد الساجي كون عريب إلياجي كون عريب المبين جيد السياجي كون عريب المبين جيد المبين جيد المبين المبين جيد المبين المبين جيد السياجي كون عريب المبين جيد المبين المبين جيد المبين المبين جيد المبين المبين جيد المبين جيد المبين المبين جيد المبين جيد المبين المبين جيد المبين ا

آیرنگیوں نہ دُوں کہ تما تا کہیں جے؟ حسرت نے لارکھا تری برم خیال ہیں بھو کا ہے س نے گوش مجست ہیں کا مفاا مریر ہجوم در دغریبی سے ڈوالیے سے جینم ترمیں حسرت دیدادے نہاں در کار ہے شکفتن گلہا ہے میش کو فالک برانہ مان ، جو واعظ ٹرا کیے ،

داغ دل بے در دُنظرگاہ حیا ہے آمین برست میں برست منا ہے جی کہی قدرانسردگی دل بہ مبلا ہے! آمینہ بہ اندائرگل آغوش گئا ہے؟ لیے نالہ نشان مگر سوختہ کیا ہے؟ معنوتی و بے دوصلگی مطرفہ بلا ہے؟ شبنم برگلِ الاله، نه فالی زادا به دل ول خون شده کش کش حسرت دیدار مطلح سے نه بوتی بهوس شعله نے جوک متنال بی تبری ہے وہ شوخی کی جب دوت میں رنگ می کی کوئی کا میں والم اللہ اللہ میں رنگ می کوئی کا میں والم میں واللہ وحشت دل کو می کوئی کا میں واللہ وحشت دل کو می کوئی کا میں وحشت دل کو

، در مرا صاحب سیف الحق سیّاح کوا یک خطامی اس طرح لکھتے ہیں ، « بھائی سیف الحق تمبارا خطابینیا قائمی المروده کومهاف رکھواگرکوئی وجرا بنے پران کے عتاب کی پا آتوان سے عذر کرتا اور ا بناگناه معاف کروانا جب سبب طال کا ظاہر نہیں تومیں کیا کروں تم بڑا نہ مانو، کس واسطے گاگرمیں جڑا ہوں تواس نے بچے کہا اور اگرمیں انجھا ہوں اوران فی بڑا کہا تواس کے حواے کرو۔

ايسامى كونى كركب إنجاكيس ج

غالب بُزا نهان جود مشسن بُراكبي

دست تدسنگ آمره بیان و فاہے تيغ ستم آئينه تصور نما ب . سابے کی طرح ہم پیجب تت بڑا ہے یارب!اگران کرده کنابون کی مزاے کوئی منہیں تیرارتومی جان فلاہے قىمت كىكى ترى قدور خى خاكبوركى يراتى بي آكافتر فيهدون يركوركى كيابات بمتهاري شاب طهوركي گویلانجی شنی نہیں آواز صُورکی الطرق سي اك خبريد زبان طيوركي آوُنہ ہم بھی سنسپرکن کوہ طور کی كى جس ت بات أس ليشكايت فروركي

مجبورى ودعواف كفتارى الفت معلوم بهوا حال شهيدان كزمشته المرتوفورشيرجال تابادهرهي ناكرده كنابول كي عي سرت كي طاداد بيكانكي فلن عداد لنمؤغالب منظور تفي بيث كل تجبتي كونوركي اك غونجكال كفن مي كرورول بناؤس واعظانتم بيوانه كسي كوبلاسكو ١٨١ لراب مجد يحشرس قاتل ككيول الطاء أمربياركى ع جبل عندنج گروال نبیل بیوال کے کا ریموے توہی ... کعبے سے اِن تبول کو کھی نسب<del>ے ہ</del> دور کی كيافض بهكرسب كوط اكتاجواب؟ گرمی بی کلام بس الیکن نداس فدر غَالَبَ كُلْ مُعْرِنِ مُحِهِما تُقدِيطِينِ رس جُكَاثُوابِ نذر كرول كاحَنُوركي

ره، شارب طهور یاک شراب. پینے کی یاک چیز بشراب طهور سه نهایت لذیزا و زخک شربت موگا جومنت میں رہنے والوں کویلایا مانیگا ازراه شوشی فرما ترمین اے واعظو، تمباری شراب مهور کے کیا کہنے جن کونة تم خودنی سکتے مواور یکسی کو طلب مورث بان اسکی تولید کونیا االوال عدم ادخا الكعبد الرجياس وقت خاركعبي كولى بمت موجدتنس ليكن يرتب دال س تكالم موس تواي اس ليان كو خانگیے دور کی سیست صرورے ۔ دوسرامفہوم یہی موسکت ہے کمی جو تب پرستی کرتا ہوں تو ہوئی عیب کی بات میں ہے سری بت کسی زمانے میں کید کی زیب وزنیت منے گروہاں سے کانے گئے توکیا ہواان کوخاد کھید سے کیے ذکر لیدیت خرور ہے ، ١٠٠٠ يول أس زمان من كلي يُن تى بب شاه ظفر فرج كے ليے جانے كا اران كيا تھاجى كى رورك رزيز مط و كلى فرج يجي مرزاغالب ف ہماہ مبانے کی وائن انظام میں ظاہری ہے۔ غالب اگاس مفری مجھے ساتھ مے پیس ، مج کا تواب نذر کروں گا حصنور کی

یدرنج، کہ کم ہے مے گلفام بہت ہے

ہوں کہ مجھے ڈر دِ تبر جام بہت ہے

گوشے میں تفس کے مجھے الم بہت ہے

پاداش عمل کی طب مع خام بہت ہے

پاراش عمل کی طب مع خام بہت ہے

الودہ ہتے ، جام طاحب رام بہت ہے

انکار نہیں اور مجھے اِ برام بہت ہے

دہنے دے مجھے ال کا بھی کام بہت ہے

شاعرتو دہ اچھا ہے، یہ برنام بہت ہے

شاعرتو دہ اچھا ہے، یہ برنام بہت ہے

شاعرتو دہ اچھا ہے، یہ برنام بہت ہے

عُم کھانے میں بودا دل ناکام بہت ہے ورنہ کے بھورے ساتی سے جا آئی ہے ورنہ نے تیرکال میں ہے، نہ صیاد کیں ہی کیار برکو مانوں کہ نہ ہوگر جب ریائی میں اہل خرد کس روش خاص بہ نالال خرد کس روش خاص بہ نالال خور میں پچھوڑ و، مجھے کیا طوب حرم ہے ؟ خول ہو کے مارا کی مذب بات کہ اُن کو خول ہو کے مارا کی کہ خالت کو نہ جائے ! مرکاکوئی ایسانجی کہ خالت کو نہ جائے !

جوش قدح سے بڑم چرا غال کے مجوے عرصہ موا ہے دعوت مڑگال کے مجوے برموں موے میں چاک گریبال کے مجوے مزت مولی ہے سیرچرا غال کے مجوے مزت مولی ہے سیرچرا غال کے مجوے رت اوئی ہے یارکو بہاں کے جوے کرتا ہوں جم بھر، طریخت کخت کو پھڑو منع احتیاط ہے ڈکے لگا ہے دم بھڑوم نالہ ہے شرر بار ہے نفس

وہ، جائد احرام ۔ حاجی لوگ عوب کے ایک خاص مقام پر پہنچ کرنے کا ایک خاص لباس پہنتے ہیں ۔ ہر ایک سفید کی اور اس کو تہد کے طور پر ہاندھتے ہیں اور اس کا ایک حصہ جسم پراوٹر ہولیتے ہیں ۔ ج کے کوقع پر دنیا کے تاکم حاجی دیک بیاس ہی ہوتے ہیں ۔ اس لباس کو جا متراح امر احرام کہا جا گا ہے ۔ والی دیک بیاس کے ساتھ بھے فرمان ہوگا ہے ۔ اس لیے اس ناپاک لباس کے ساتھ بھے حرم کے طوان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا ۔ مجھے توجا ہو زمزم پر ہے چوڑوں تاکی اس مقتس بانی سے خراب کے دھبول کو دھوڑالوں اس می کا ایک شعر اور مجی کہ ہے ۔ وال بی زمزم پر نے اور جسم می درجوئے دھیے والے کا روم کے دھوئے دھیے مار تراح امراح کے دھوئے دھی ہوئے والے کی دھوئے دھی جائز احرام کے دھوئے دھوئے دھی جائز احرام کے دھوئے دھوئے دھی جائز احرام کے دھوئے دھی جائز احرام کے دھوئے دھوئے دھوئے دھوئے دھی جائز احرام کے دھوئے دھوئے دھی جائز احرام کے دھوئے دھوئے دھی جائز احرام کے دھوئے دو میں دھوئے دو میں دھوئے دھوئے دھوئے دو میں دھوئے دھوئے دھوئے دھوئے دھوئے دھوئے دھوئے دو میں دھوئے دو میں دھوئے دو میں دھوئے دو میں دھوئے دھوئے دی دھوئے دھوئے دھوئے دھوئے دھوئے دو میں دھوئے دو میں دھوئے دھوئے دو میں دھوئے دھوئے دھوئے دھوئے دو میں د

سامان صدمزار فسكدال كييرو سازمين طسرازي دامال كيموك نظتاره وخیال کاسامال کیعوے دل كيطوان كوي المتكوم اے ج (١١) بنداركاصنم كده ويرال كيموے عرض متاع عقل ودافعاں کیے ہوے صدگلتنال نگاه کاسامال کیموے مال ندردلفريبي عنوال كيموك زلف ساه رُخ پررینال کیموے سُرع سے نیز دسٹندڑگاں کیے ہوے - يروزُوغ ئے سے گلتاں كيب مرزير بارمنت دربال ميهو بیٹے رہی تصورباناں کیمونے بیٹے ہیں ہم تنہیطون ال کے ہوے رسی نظررستم کونی آسمال کے لیے ر کھوں کچھا بنی می مرگان ونفتاں کے لیے ننه كم جوز بے عمر حب اودال كے ليے بلاےجاں ہے اوائیری اک جہاں کے لیے

١٣٨ يوريش جراحت دل كوملا عشق بجو بجرر با مول فامر مزر گال بنون ل باسم وگرموے بی دل ودیرہ کھرتیب يفرشون كرربا بخريدار كى طلب دواك بي برايك كل ولالدير خيال يهرجا بتابون نامئه دلدار كهولت مانكے ہے بھرکسی كولب بام يزبوس یا ہے ہے بھرکسی کومقابل میں آرزو اك نوبهارنازكوتاك بي يعزيكاه بعزج میں ہے کہ دریکسی کے بڑے رہیں جی دُهو بدونتا ہے پروسی فرصت کم رات ن غالب ہیں نہ چھٹر کہ بھرجوش النکے نویامن ہے، بیدار دوست جال کے لیے بلاے گرمِرْهُ بارتث يُدخول ہے وه زنده بم بین که من روشنا س طلق لمے خضر رم بلامر مي ميس متنلاك آفت رشك ۱۳۱ میرے دل نے خودی وخود داری کی بنی بنائی عارت کوگرادیا ہے اور اب بجسر کوے ملامت لینی کومیز دوست کی طون جانے كاراده كرليا ہے جہاں مجھے ذلت ورسوانى كاسامناكرا پراے كا -

الک ندوررکھاس سے مجھکا میں آبایں مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر گاہمھ کے وہ چپ تھامری جوشامت آسے دوں بقدرشون نہیں ، ظونِ تنگنا سے غزل دیا ہے خلق کو بھی تا اُسے نظر رنہ گلے ، ہ، زباں پہ بارِحت دایا ہے کس کا نام آیا! '' نصیر دولت و دیں اور معین بلت ملک '' زمانہ جہدیں اس کے ہے محو آرائیش ورق مت مہوا، اور مسدح باقی ہے ادا ہے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ مرا

۱۳۱۱ سفر کے معلق مولانا ماتی نصفے ہیں اوروغول میں ایسے لینے اشعار شاہد دوہی چارا اور کلبس کے مولانا آند دوہ جومرزا کی طرف اشادہ کیا ہے۔

وہ بھی اس شعر کے اخراز بیان پر پروا نہ تھتے ۔ آغاز مقدم ہم بھی اس شعر پر کچھ رہما دک کیا ہے بہاں اس کی ایک اورخوبل کی طرف اشادہ کیا ہے جو دواقع مرز لہ نیاس شعر میں بیان کیا ہے اس ہمیں دوباتوں کی تصریح کرن ضور بھی۔ ایک بیر کیا بال کے ساتھ کیا سلوک کیا ۔ دومرے بیرک قال پاسپان سے چاہتا کیا تھا سوید دونوں باتھی بھراحت بیان نہیں کی کئیں صوت کن بریں اوا کی گئی ہیں۔ گرماحت سے زیادہ وضوح کے ساتھ فورانس میں ہمائی بات پر بعظ شامت اور دومری پر قدم لینا صاف دلالت کرتا ہے۔ اس کے سواد و زم تو کی نشست اور بلاخا کی بندش اور ایک وسی خیال کو دوم صوعوں ہیں ایسی خوبی سے اداکر نا نشریں بھی اس طرح اداکر نا مشکل ہے۔ یہ بسب بنیا بہایت تعرب ہے قابل ہیں یہ بیا

رہ ۱۵ اس فزل کے بیائی شعرنوا تجنی من خانصاصب کی مدح بی کھے گئے ہیں گیا تھیں خانصاب فرخ آباد کے نواب تھے۔ اکھوں فے مرزا غالکے سا ترانہ کمال کی تعربیت اور شعبرت میں کراکھیں فرخ آباد کہ نے کی دعوت دی یسکین حضرت غالب فرخ آباد کسی وجرسے نہ جاسکے۔ بیدریاست منگش خاندان نے فرخ بیر کے عہدیں قایم کی تھی جوغدر کے زمان میں برباد ہوگئی ،

میر کا کے دئیں نواب صغرعلی خال بہا درنے ، یک شاعوہ دلی میں منعقد کرایا تھا اوراس زمین میں طرح دی گئی تھی چفرت غالب فوق اور موکن تینوں شاعود سے فیجے آزمانی کی ہے اور میوں باکمال شاعروں کی غزلو لکا موازنہ کیا ہے۔ بیرعزل اس مشاعرہ کے موقع پر مکھی گئی تھی

## قصسائر منقیتیں

سائة لالدُبداغ برُوَيد العبار ریزه شیشد کے ،جوہرتین کمار تازه مي ريشة نارنج صفت يُعَينزار كاس آغوش يمكن بيدوما لمكافتار لاهِ خوابيده مونى خنده كل ميميار مرنوشت دوجهال ابر بريك لخبار قوت نامياس كوهي في فيون بيكار دام بركاغذِاتش زده ، طائن شكار بحول جابك قدح باده بطاق كلزار كم كرك وشذ عفانين كرودسار سبرمثل خوا فرخيز بهوخط يركار طوطي سبزه كهسار نيب الانتقار جشم جبرل بون قالب ختت ديوار وشنتُ نين ازل، ما زِطَنابِعمار رفعت بمت صدمارت وكالع جمار دهدب مروط بال يى عيزار

ساريك درة بين بيفي حمن ع بيكار متى إدصات الديوض منوه سنرب، جام زُمُرُوكُ طِي دَاغِ لِيْك متي ابركي لمين طرب جيرت كوه وصحرام معموري شوت بلبل مونيه فيفن بوا صورت الأكان تيم كاك كصينكي ناخن توبدا نداز بلال كعف برفاك بركردول ثذه تمري رواز ع كدي بوالآرزو سال جني أج كل دُهونده بفلوت كده عنياغ كميني كرماني انديشيمن كأتصور معلسی،کے بے زورز روت وت وه شهنشاه ، کیس کی بے تعمیر ا فَلَكُ لِعَرْضَ بِهُومِ خَمِ دُونِي مِرْدُور سنزه تدخمين ويكخط لينتيلب وال كيفاشاك على وحيديك كاه

فاك صحرات نجف، مومبر سيرع فا ١١١ چشم فقر قدم آئينة بخت بيدار ذره أس گرد كا خورت بيركوآئينة فاز گرداس دشت كا ميركواجرا إبهار آذيش كو ميكوال سطلم سي فاز عوش خيازه ايجاد ميم موج غبار مطلع فاني

ول پروانه جراغال ، پرلمبل گلزار دون میں طوے کے نیے یہ بہوا ے دیدار سلک اخترس مہنو ، میز کہ گوہر بار ہم ریاضت کو ترے دوصلہ ساستظہار مام سے نیرے ، عیال باد کہ جوش اسرار مام سے نیرے ، عیال باد کہ جوش اسرار کیط ف نازش میز گان ودگر شوغم خار فاک در کی ترہے جوش کمنه مواکسینہ دار عرض خمیاز کی سیلاب بوطاق داوار عرض خمیاز کی سیلاب بوطاق داوار فیض معنی سے خطوسا غرافت مرشار

فیض سے تیرے ہے الشیع شبستان بہار شکل طافل کرے آئینہ خانہ پرواز تیری اولا دیے مہسے ہے بروے گردوں ہم عبادت کو، ترانقش فذم مہرنماز ،، مدح میں نیری، نہاں زمز کر نین بنی جوہر دست دعا آئیسنہ بعنی تاثیر مرو مک سے مہوعزا خانہ اقبال کا ہ دئیمن آل نیمی کو، بطب رب خانہ کم دیرہ تادل استر آئینہ کی پرتوثوں دیں،

(۱) نجف، عرب کی سرزمین کاایک مقام ہے: فرماتے ہیں کہ عارت خاک نجف کو باعثِ فرسمجھتے ہیں ۔ کیونکہ اس فاک پردہ چلتے وقت اپنے نقش قدم میں اپنے جا کے ہوے نصیب کی صورت دیکھتے ہیں ۔ و، ) مہرنماز یشیعہ حضرات نماز پڑھتے وقت ایک گہر سجدے کی جگہ پررکھ لیتے ہیں ۔ اسی کے اوپرسحدہ کرتے ہیں ۔ اس ہمرس پنجستن پک دعضرت محمد حضرت علی حضرت فاطر نے حضرت من اور حضرت حمین کے نام لکھے ہوتے ہیں ۔ بمكال ہوتے اگرحن نہ ہوتا خود ہيں إ بيكسي إت تمناكه ندونيا بيدارس لغوے، آئینہ فرق جنون و مکیں سخنحت تهمه بيمييا مؤذوت محسين درديك ساغ ففلت ع جدد نباوجوي صورت نقشِ قدم خاك برفرق تمكيس وسل زنگار رئے آئے۔ عبی لقیں بيستول أكبنه ذواب كران ثيرس كس في يايا الرنالة ول المعرين ا ىنسروبرگەستايش، نىدىلغ نفرىي يك قلم خارج آداب وت المكيس يًا على عض كرا فطرت وسواس وس قبائرال ني كعب ايك ديقيل مركف فاكئ والكردة تصورزس وه كعب فاكتب ناموس دوعالم كي اميس أبرا أبثت فلكحب شده اززس بسي كل في باد صباعط الكيس قطع موجات زمرزشة ايحبادكمين رنگ عاشق كى طرح رولت بيضائه بين

دبر مجر حبلوه بكت الي معشون تنبي بدل با انماشاكدن عبرت المناشوق ترزه ب، نغمدز يرويم مسنى وعدم نفتش معنى بمدرخميازة عرض صورت لاف دانش غلط ونفع عبادت معلوم مثل مشمون وفا، باد به دست تسليم عشق بے بطی شیراز ٔ اجزا ہے دواس كوه كن گرسنه مز دور طرب كا و رقب كس نے دىكھانىفس امل وفااتش خيزا سامع زمزورُ ابل جهال مول اسكن كس فدر مرزه مرامول كعباذ أبالتدا لَقَتْلِ لَاحِلُ لَكُور لِيهِ الْمُعَامِيْدِيال تَحْرِر! مظرفين خدا مبان ودل ختم رشل مؤود مرمائدا بجاد ، جبال گرم خرم جلوه يرواز مونقش قدم اس كاجس جا نبت نام ہے اس کی ہے پرزتبرکہ میے فيفن خلن أس كابي ثنامل بركة مؤابرسا بن تني كأس كي به جال بي جيا كفرسوزاس كاوه بلوه بيركيس يتوشخ

وصَحِيْتُم رُسُلُ تُو ہے بہ فتوا ہے یفیس نام نامی کوترے ، ناسیہ عن جیں شعليت على مگرشم بيرباند هي أئيس رسم بندگی صرت جبریل میں خاكيول كوجوخدا في حيان دل دري تبرى تسليم كوبس لوح وقلم دست وجبيس كس مركتي عالين زدوب برب كەسواتىرىكۇئى أس كاخرىدالىس بنري حوصكه نضل يرازب كيقيس كاجابت كيے سرحرف يرسوارا ميں" كدربي خون حكرم مرى الكوير هيس كرجهاننك جلي أس عذم اور تحديب بكرجلوه يرمت ونفس صدق كزي وتفن احباب كل ونبل فردوس برس

حال ينابا ول وجاف من سانا اشابا جسم المركوترے دوش يميب رمنر كس مي عنكن المجترى مع بغيرارواجب أتال برع ترع جوم إكنيك تیرے درکے کی اساب نشا راآمادہ تيرى مرت كيليين الم جان كام وزبال کس مے ہونکتی ہے تلاحی ممدوح خدا ؟ جنسِ بازارهِ عاصى اسداللَّه اسد شوخي وض مطالبيب سيكتاخ طلب دے دناکومری، وہ مرتب جس قبول غم شبرے بوسینه بہال تک برز طبي كؤالفت وُلدُل بن يرر ري ثون ولالفت نسب وسينه نؤحب فينها ىىرىپاعدا ،اترشىلە دود دوزخ

جس کوتو مجلک کے کررہاہے سلام یہی انداز اور یہی اندام بندہ عاجزہے گردسشس آیام آسمال نے بچھار کھا تھا دام ال میرنوبسنیں ہم آس کا نام دودن آیا ہے تو نظر دم بئ بارے دودن کہاں رہا غائب؟ الاسے جا آگہاں کہ تا روں کا

حبنذا الاختاط عام عوام الے کے آیا ہے عید کا پینام صح جوحسا في اورآف ثام تيراآ عناز اور تراانجهام مجدكوسم اب كياكس منام ایک ہی ہے اُمیدگاوانام غالب أس كامكر بنسي عنظام؟ تب كبا ب بطرر استفهام وتشرب مرروزه برسبيل ددام جزبرتقريب عب باوصيام پر بنایا ستا ہے ماوننام جھ کوکیا بانٹ دے گانوانعام؛ اور کے لین دین سے کیا کام؟ كرستي بالمبدر متوعام كيان دے كا تھے تے كلفام! كرميك قطع تب رى تيزي كام كرم ومشكوب وصمن ونظروبام ا بنی صورت کااک باورس مام تُوسَسِن طبع جا بستا كقالكام

مَرْجَبالِكِمُ سرورِ خاصِ فواص! عذر میں تین دن نہ آنے کے أس كومجُولا نه جاسي كبن ایک میں کیاکہ سب نے جان لیا رازدل جهس كيون جيا آب؛ مانت امول كداج مونساس میں نے ماناکہ توہے صلقہ بگوش جانت اموں کہ جانت اے تو مرتابال كوموتوجوك ماه جهكوكسيا بإيه تروستناسيكا جانتا ہوں کہ اس کے نیفن سے تو ماه بن استاب بن مين كون؟ مبددا بناجدامعاملي ہے مجھے آرزو یختشش فاص جوكه بخشة كالتحوكنة تشروغ جب كدچوده متنازل منكى تیرے یَر تُوسے ہوں فروغ پذیر دیکھنامیرے ہاتھیں لبریز يم عنزل كى رَوش به جل كلا

بخفوکس نے کہاکہ ہوبد نام؛ غم سے جب ہوگئ ہوزلیت احرام کہ نہ سمجھیں وہ لڈت دستام اب تو باندھاہے دیریں احرام چرخ نے لی ہے جس سے گردش وام دل کو لینے ہیں جن کو کھا ابرام کیوں رکھول وریڈ غالی ایانام؛

زہرِ عندم کرجیا کھامی راکام غےہی بھرکیوں نہیں ہے جاؤں! بوسہ کیسا ہم می غنیمت ہے کعبہ بی جا بجائیں گے نافوں اُس فدح کا ہے دُور مجھ کونفتد بوسہ دینے میں اُن کو ہے انگار بوسہ دینے میں اُن کو ہے انگار جھیڑتا ہوں کہ اُن کو عصتہ آ ہے

اسے پری چبرہ پیک تیزخرام بی مدوم در نہرہ و ترب رام نام شائنشر کبکن رمعت ام منظر زوائحب لال والإلام نوبہ ار حد لفاء اسلام جس کا ہر قول معنی الہام کہ جیکا میں توسب کیا بھا ہے۔ کون ہے جس کے دریہ ناصیر سا تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن قبلہ شیم ودل بہا درشاہ شہروارطِ دیقوانصاف جس کا ہرفعل صورتِ اعجاز

بزم بس، ميزبان قيصروب را رزم بس اوستادُرستم وسام

راد) تیصروتم بر تیصروم کاملیل القدر بادشاه مقا اور حم ایران کے ایک بادشاه کا نام بے جو بڑا جمان اور تھا۔
بادشاہ تھوکی تعرفوں کرتے ہوئے والے ہیں ۔ اس کی محفل میں قیصر وجب میسے طبیل القدر با وست ہ اُس کے دستر خوان پر کھانا کھاتے ہیں اور لڑائی کے سیوان میں وہ نس سیا ہ گری ہیں ایران کے مشہور پہلوانوں درستم اور سام اکو طریقہ خبگ سکھا تا ہے ۔ رستم اور سام اور سام اور سام استم کے دا داکا نام کھا

اے ترالطف زندگی انزاد ا تراعبد فرجي فرجام! جشم بر دورا خسروا نه شكوه ١٦٠ كومش الترا عارفانكلام عال شارول من تيريخ فيمروم برُندخوارول من نبر يرمُرندوام ابرج وتور وخسرو وتبرام وارث ملك مانتي بس تحجير محيود كودرز وبثرن وربام زور بازوس مانتيس تجھ مرحسا إموشكاني نادك ق آفرس!آب داري صمصام تين كوتيرى تين خصم نيام تيركونيرك تيرعيرا تدف رسد کاکرسی ہے کیادم بندا ت برق کودے رہا ہے کیاالزام! تيرك زخش منك عنال كافرام تبرييني كرال تبتدكي صدا فن صورت گری می تیرا گزر ت گرنه رکھتا ہودستگا دِتمام كبول نمايال موسورت إدغام أس كيم عزوب كيم وتن سے صفح العالم جبازل می رقم بزیر ہوے مجملامتدرج بواحكام اورأن أورات مين بركلك قضا لكور ما تنامدول كوْعاشق كَتُنْ لكهدديا عاشقول لودمن كام گنبرتیز گردنسیلی فام آسمال كؤكها كباك كميس مستمم اطن لكهاكيا ليحسين فال كوّرا نه اورزلف كودام" وضغ سوزونم وزم وآرام آتش وآب وبادوفاك فيل

۱۷۱ ایرج ۔ تُور ۔ نسترہ - بہترام ۔ ایران کے کیاتی بادشاہ تھے ۔ گیو رستم کا دا ادکھا۔ پیڑن کی دا سستان شاہنامہ فردوی پی مشہورہے ۔

روي كنورز ميرن رام بيداران ك شهورميلوان تع يكتو گودرد بيزن تركام . ميسبتير، بازدكي توت كوتسليم كستري

يهرزخشال كانام خسروروز " ماه تابال كاالم شحت شام تیری توقیع سلطنت کو بھی ،، دی برستور صورت ارقام كاتب مكم في بوجب مكم أس وتم كو ديا طراز دوام موابرتک رسائی آنجیام! ہازل سے روائی آغاز فبحدم دروازه فاوركحها يبرعالمناب كامنظ ركحكا فسروائجم كالأموني شب كوتحا كنجينة كوهسركملا صبح كؤرازمه واخت ركملا وه محريقي اكسيمياكي يمود ديتے ہي وصوكانيہ باز براگھلا مِن كواكب يونظ آتي كي موتيول كأبرطون زلوركملا سطح كردول يروا تفارات كو إك كارآتشين من مركهلا فبيح آياجانب مشرق بطسر بادؤه كارنك كاساعت ركفلا لفى نظربندى ، كياجب رتيح رکدیاہے ایک جام زرکھُلا لاكناتى فيبوى كيلي برم سلطانی موئی آراست كعبرامن وامال كا دركه لما تحسروآفاق كيمنهرككلا اج زري مرابال سيوا رازمتى اس يمتراكسر كملا شاوروش دل بهادرشك مقصدية جرخ ومفت اختر ككلا وه كرس كي صورت كويناي عقدة احكام يبنيب ركفلا وہ کرجس کے ناخن اول سے

۱۱- ۱) جس طرح آفت اب كا نام" دن كا باوشاد" اور" چاند كا نام" شام كاكوتوال تجويز كياگياتوس كرمطابن تيرے نا) پر فرمان سلطنت خداكي طرف سے ككھدى كئى ہے

مس كيمزنگوك جب دفتر كھلا وال لكهاب جيرة تيمر كلا تفان سےوہ غیرت مورکھلا توكيئت حنانه آذر كملا منصب ببرومه ومؤركها میری عَدُوس سے باہر کھلا كرك كهولا وكسي كحلا وكبونكم كحلا بھے عرشاہ من گئے گھلا لوك جانين طئب اءعنبر كلملا كالشكيه بوتاقفس كادر كفلا يار كادروازه ياوس كركملا دوست كا ، ہےراز دمن ركفلا رخم بكين واغ سي بيتر كلسلا كبكر يغزي كي في الله رسروى مين بيردة رمبر كفلا موزدل كاكياكي بإلن اشك أكر بحركي مينه الروم بوكملا نامے کے ساتھ آگیا بیغام کو رہ کیا خط میری چھاتی رِکھُلا

يبلي دارا كانكل آيات أكم رُونِناسوں کی جہاں فہرسیج توسن شرمي وه خو بي كترب لقش يا كي صورتي وه دلفري مجه پیفن تربیت سے شاہ کے لاكة عقدال من تقطيل الك تحادل والبتة فبل يكليد باغ معنى كى دكھاؤں گائبهار موجبال گرمغ لنواني نفس كنج مين مثيار مون يول يرككلا م يكاس اور كله يوس كون جاء؛ مم كوياس ازداري محمند وانعى دل ريحالالكتا مقا داغ بالقت ركدى كيارف كمال مفت كابس كويراسي بَرَرَقَهِ؟

دیکی و ناتب نے اپنے ولی ہونے کے متعلق پہلے ہی ایک نام کا کوئی دار کا اور کا فرکھلا ۱۸۰۵ مرزا خالب نے اپنے ولی مونے کے متعلق پہلے ہی ایک غزل کے مقطع میں کہا ہے۔ یہ سائل تصوف یہ ترامیان غالب الح.. دونوں مقامات پر کیا شوخیاز انوازافتیار کہا ہے۔ واقعی مزراصاح کہی ولی سے کم دیھے میساکدان کے کا ترانعاد الہامی کیفیت کھتے ہی

كيرق وخورت يركادفت كملا بحزجوا مرحت طرازى كاغسال باديال لجئ المضحيى لمستكركم لا خلے سے یائی طبیعت نے مدد يال ومن عرض عرض وهر مرح سے مدوح کی دکھی شکوہ بادشه كارايت كشكر كملا مهركانيا پرخ كيركماكب اب، عُلُو يا بيرٌ منب ركمُلا؛ بادشه كانام ليتا يخطيب اب عياراً بردے زرکمُلا مكايشركا بواحة ويشناس ثامك آگے دحرابے أيمنه اب، آل سعى اسكن در كمُلا ملك ك وارث كود كيما فلن نے ، ، ، اب فريب طَعْرل و خيسر كُملا دنت ريدح جهال داور كملا موسك كيامح إن اك الم فكراجهي برسستايش ناتسام عجب زاعجازستاين گركملا تميد، ال خاقان ام آور كملا مانتابول بعضطالدح ازل تم كروص احبقران جب تلك راد بعطام روزوشب كادر كملا ورصفت انب كيول ندكوك وخزيدواز؟ بال، ول ورومنرزمزمهاز شاخ كل كاب كلفتال مونا فاعكاصفح يدوال بونا اله عرياله في المحاسطة نكنه لإے خرد منسزا تکھے

رم، طغرل اور سنجر دوحوک دے کرمک کے وارث بن گئے تھے جب بادشاہت شاہ ظفر کے قبضہ میں آئی تو معلی ہوا طغرل و سنجر جو ذریب دے کہ بادشاہ بن گئے تھے وہ خلط تھے۔ مک کے جیسے وارث شاہ ظفر ہی ہیں ۔ دوہ بادشاہ بن گئے تھے وہ خلط تھے۔ مک کے جیسے وارث شاہ ظفر ہی ہیں ۔ دوہ بادشاہ کہا تاہے جس کی ولادت کے وقت تین مبارک تنا رہا کے برج میں جمع ہوں امیٹر برواور شاہجاں صاحبة لان بادشاہ کی کامیاب حکومت کے لیے استعمال ہوا ہے ۔ مساحبة لان بادشاہ کی کامیاب حکومت کے لیے استعمال ہوا ہے ۔

فامر خل رطب فشال موجاب باستآمول كالجيبال بوجك المروشاخ ، كوے وجو كال ہے آم کاکون مردمیدال ہے؟ آے، برگونے اور بیرمیدال تاك جي سيكيون بسارمان؟ آم كي آگيني ماوے فاك كيور اب ملے كيبول ال بذجلاجب كسى طرح معتدور بادهٔ ناب بن گسیا 'انگور يرمجي ناچارجي كاكھونا ہے شرم سے پانی یان ہناہے ام ك آگ نيشكركيا مي! جھے اچھوائیں فرکاہے؟ جبنزال آئية بواكي بهار نظل اس بران ناخ وركن بار جان شيري مي بيه طاس كمال اوردورائي قياس كسال ؟ بان بس موتی گرید شیری ۱۱۰۰ کوه کن اوجود عسم کینی مان دینیس اس کو کمت اجان ۱۱۱ مروه اوس اس دے زیم تاجان نظرآ اے یوں مجھے یہسر رق کردوامنا شازل میں مگر شیرے کے تارکا ہے رایشنا) آتش كل يه تند كالب قوام باغبانوں نے باغ جنت سے بايه موگاكه فرط رافت كرك بجيج بي اسرية بركلاس انكبي كيجكم رتبالناس مرتول تك ديا ہے آسيجيات يالگاكرخضرف شاخ نبات

۱۰ و ۱۱۰ شعاری فرانے بی جان میں اگر آم جیسی شیرینی بوئی توکو کمن باوج دا نتبرائی مملکین بونے کے شیری کے فراق می آتی آسانی سے مرکز جان نویّا اگرچ جان کے قربان کرنے میں وہ کیٹا ئے زمانہ تھا کو کہن شیرین کے مرنے کی خبر پلنے ہی تیشہ ما مکورگیا مطلب یہ ہے کہ جان اتنی شیری نہیں ہے جنا کہ آم شیری ہے ۔ شیری اورکو کمن کی رمایت کس خول جسوں متنا اما زسے آئی ہے : تب مواعي تمرفتال بيخل ١١١ مم كهال ورنه، اوركهال يخل! تحارُنج زرايك خسرويات ن سككاند دريكها لأبال كيبنك تناطلات دستافثار نازش دُور مانِ آب وموا ربروراه مشلد کا نوشه ۱۵۰ طونی وسیدره کا جگروشه نازيروددة بهارية نوبرنخسل باغ مثلطسال بو مدل سے اس کے ہے جاہت ور زنيت طينت وجسال كمال جردة راسعتاج ومندوتخت فلق يزوه حشداكا سايب جب تلک ہے تمود ساب و نور واربث كنج وتخت وافسركو اورغالب بيه مهسر بال كليوا

آم کود کمجیتا ، اگرایک بار رونی کارگاہ برگے و نوا صاحبتاخ ورك وبارعةم خاص وه کم جوندارزال مو وہ کہ ہے والی وِلابتِ عہد فخروب، عزِّت ان وما و حلال كارفر لمصدين ودولت وخبت سابرأس كالماكاكسابيد أيمقيض وجورسابيرونور اس خدا ونربنده بروركو شادودل شادوشا دمال ركبيوا

١١ خسرو ايران كے بادشاه كے ياس ايك كندن كاجس كود باكروه جوجيزيا ہے بناسكتا كا ١٠ س نے بيك بيوں بنايا كا جاس کے دسترخوان کی زنیت ہوتا تھا ا دراس کےبعد کسری نے مونے کا ساگ بنوایا ای مونے کورنا طلاتے دست افتار کہتے ہی الرخشروآم وكيولتيا تودست فناركونورا كيببك ديتا كبونكه اس كارنگ اگرجة آم كى طرح زردتما عربي خوسنبو اور مضاس کبال ده آم ی کو دسترخوان کی زینت بنانا . ره اطوني ببخت كے ايك درخت كانام ب دخاص يدكم آم كمي ببخت كاميره ب اورخلد كا توشه ب.

العجال داركم شيوئب شبروعدلي فن سے تیرے کرے کس معادت ایل تيري رفتار فلم ببن إل جب ريل تجدے دنیایں بچھا مائدہ ئذل کی بركرم، داغ ناصيدندنست الم فيل تاتر عبدي مورع والم كي تعليل زمرونے ترک کیا ، موت سے کرناتوبل تيري تجشش مرى انجاح مقاصد ككفيل تیراندازتفافل،مریمرنے کی دلسیل يرخ كج مازنے تاكاكر \_ محدود ل بيط طونكى ب أن ناخن تدبيريكيل كشش ونهي بصابطر تفتيل میعنی سے مراصفحہ نعت کی دارمی 📲 غم کیتی سے مراسینہ عمدوکی زبیل كلك ببرى رقم آموزعبارات فليل ميراجال محرتي بتراوش تفعيل جمع موتي مرى خاطر نوسه كرتا تعبيل كعئبامن وإمال عقده كشاكيس يرومل

قطعات اے شہنشاہِ فلک منظرِ بے مثل ولظیر ن یاتو سے تیرے ملے فرق ارادت ورنگ تيراندازسخن، شائه زلعب السيام تجهيس عالم به كملا، والطارُوب كليم ببخن اوج ده مرتب معنے ولفظ تاترے وقت میں ہوعش وطرب کی توفیر ماه نے چیوڑدیا، 'توریے حیانا ہاہر تيرى دانش مركاصلاح مفاسد كي ريين تیراانبال ترحسم، مرے جینے کی نوید بختِ ناساز نے جا ا ، کہ ندو سے کھولال سيحيطذالي مرزشنه ادقات ميس كانظم تيش دل بنبب برابطة خوب عظيم فكرميرى كمرانده زامشارات كثير ميرابهام يبونى عِنْصَدَفْ توضيح نيك بوزقمرى حالت تومندريتا تكليف كعئيركون ومكال خسته نوازي بي بيدير

والالقامصركا يكفون كانام تفاجوابى والمحى كم بالواس موتى بروكر مكتا تعاشع كم في كاليت كرى فليصري تخريقا ک دافعی کی توتوں کولای ہے۔ مظاف سوس کد دنیا ، محرک تمام غم داندوہ میرے مینے میں اس طرح مجرے ہوئے ہی جیسے عمر دعیار کا کچکول جو دنیا بھر کی چیروں کو اپنے اند بحرابیتا تھا .

كياكرية تقريم فاموش رهة تق الما الما تقريم فاموش رهة تق الما الما تقريم من المين كيول من المنتقد تق

م من من كه نادانسته غيرول كى دفا دارى بس اب گرده به كياش مندگي جانے دول جاكو

 کلکت کا جرد کرکیا تونے ہم نشیں ا وہ سبزہ زار ہا ہے مطر اکد ہے غضب صبر آزما وہ اُن کی گامیں کہ قصن نظر وہ میوہ ہاے تازہ وشیری کہ واہ واہ!

### درمدح ولي

زیب دینا ہے اسے جس قدرافیا کیے
ناطفہ سرگریباں کو اسے کیا کیے
جرز بازو سے تنگرف ان خود آرا کیے
داغ طرف حبگر عاش من سیدا کیے
مال شکین ترخ دلکش ایا کیے
خال شکین ترخ دلکش ایا کیے
نافہ آ ہو سے بہایان ختن کا کیے
رنگ بین سبزی نو خیب نوسیما کیے
میکد سے بیں اسخ نو خیب نوسیما کیے
میکد سے بیں اسخ نو خیب نوسیما کیے
کیوں آ سے نقطت پڑکا تیمنا کیے
کیوں آ سے مرد کی دیرہ تحقا کیے

معجوصا حب کے گفت وست پر میکنی الی فامرا گشت برندال کہ اسے کیا کہے مہرکت بریال کہ اسے کیا کہے مہرکت بریان گرای تھے مہرکت سینال کھیے مستی آلودہ سرا گشت صینال کھیے فاتم وست میں سے نسبت ویکے فرال سود دیوار شرمیے قانب تریان کواگر سمجھے قانب تریان کے کھول اسے تھا کہ ورثی مجب تھے کہ کھول اسے تھا کہ ورثی مجب تھے کہ کھول اسے گو ہرزایا ب تصور کھے کہ کھول اسے گو ہرزایا ب تصور کھے کے کھول اسے گو ہرزایا ب تصور کھے کھول اسے گو ہرزایا ب تصور کھے کھول اسے گو ہرزایا ب تصور کھول اسے گو ہرزایا ہول اسے گو ہرزایا ہول اسے گو ہرزایا ہے کھول اسے گول اس

مجھے جو ہجی ہے بین کی روغنی رونی جو کھاتے حضرت آدم یہ بینی رونی نرگوجهاس كى حقبفت حضوروالانے نركهانے كيهول كلنے نه نكدسے باہر

ابنا بیان من طبیت نہیں مجھے کھ شاعری درلغ عزت نہیں مجھے مرکز بھی سے عداوت نہیں تجھے باناکہ جائی صرب تروت نہیں مجھے باناکہ جائی وصرب تروت نہیں مجھے بہتاب یہ جال یہ طاقت نہیں مجھے منظور ہے گزارش احوال واقعی! سولینت سے ہے بیٹید آ باسپہگی آزاد رَد ہوں او مرام ملک ہے سام کل کیا کم ہے بیشرف کہ ظفر کا غلام ہوں! اُسانیشہ سے ہو مجھے برفاش کا خیال

الانزوش ساحظاس زين برموى على خش شركم بحوان كرسيكمي عيم كجيزاشعار فيه جائي وراح مع قابل مي و زياته مي

مگرودل بی برجبگرا ہے اے کیا کہے اورلطافت بی مدوہ رسے مانا کہے حصرت خضری سسیج کا شمسا کہے نیچے کو دیجھے ہی بہاند کا الا کہے مکتال سے بھی :کیوں رہیں الی کہے ساتھ موسیٰ کے صیائے بر بھندا کہے مشل مفعور نہ کیوں حقہ کارتب کہیے دم کواس کے مگر انفامس میسی کہیے دم کواس کے مگر انفامس میسی کہیے میچے کورشک دہ گیسو ہے حورا کہے بیجان حق عنایت بوکیا حضرت نے قباد عنی معسلی کے مشا بہ تکھیے آب جواں کے یہ بھرنے کی ہوا جی ہے گر عقے کو تھیے اگر ماہ شب جہار دوہم مارے نیچ ہجرے کام بیزردوزی کا اتن الل ہے جواس نے چیکیتی ہے میلم واری شکل ہے جواس نے چیکیتی ہے میلم واری شکل ہے جواس نے چیکیتی ہے میلم واری شکل ہے جواس نے چیکیتی ہے میلم واری شکماں کا تو آ دیزا یہ مقر ہے مقرد

مام جہاں نما ہے شہنشاہ کاضمیر میں کون اور رہنجتہ ہاں اس سے معا سہرا لکھا گیار رہِ استنشالِ امر مقطع میں آبطری ہے فن گسترانیات رو سے ن کسی کی طون ہوتوروسیاہ قسمت بُری مہی بیطبیعت بُری ہیں صادق ہول اپنے قول بی الب خداگواہ صادق ہول اپنے قول بی الب خداگواہ

ىرتىغىرىپەت دى شېسىزا دەجوال ىخىن ، بادشاەبىگى زىنىت مىل كى فرايىشى بەمزا خالىپ نەجومېرانكما ئىغاس كەھىلىم ب

۱۹۱ مرزاغالب نے معذرت کا بیشعرخط بنام نواب کلپ علی خال میں استعال کیا نفا بیمزلکے الحفظ الکی المین مواضعہ ہے۔ نوٹو ملاحظ فرا میں۔

#### مفرت ولي نعت آير ومت سكا

سخن گستراند بات آپڑی کتی دیرٹ انطف سرکو ناگوار گزری ۔خیال ہوا کہ یہ تواستا و دُوت پر چوٹ ہوئی ہے۔ اتفاقاً دُونَ مجی آگئے اوراُن سے کھاگیا کہ ایک مہرااً ب طول کھڑا۔ مگر خالیہ طول کھڑا۔ مگر خالیہ

موقع شناش تقط وران كامسلك صلح كل تقا بقول خودسة أزادر وجول . . الخ لبذا يمعذرت المديش كيا -

ر تجھے جواننی ارادت ہے توک بات سے جا رونی برم مہرونہ سرتری ذات ہے ہے غیر کیا جود مجھے نفرت مری ا وفات سے ہے نسبت اک گونہ مرعدل کو ترے ہات ہے ہے یہ وعاشام و تکر مت امنی صاحات سے ہے گوشرف خصر کی تھی مجھ کو ملاقات سے ہے گوشرف خصر کی تھی مجھ کو ملاقات سے ہے غالب فاک نشیں اہل جنسوا بات سے ہے

انفرت الملک بہادر مجھے بتلاکہ بجھے گرچ تو وہ ہے کہ منگامہ اگرگرم کے اور میں وہ مجول کہ گرجی میں مجی غورکول اور میں کام میں کورکول ختمی کام وکھلاجی کے سبب سے مردت کی عبدال التحقیق کام وکھلاجی کے سبب سے مردت کی عبدال التحقیق کام وکھلاجی کے سبب سے مرافق ہے ملت انبرا تو کسکندر ہے مرافق ہے ملت انبرا اس بیگردے نہاں ریو وریا کا زمہار اس بیگردے نہاں ریو وریا کا زمہار

درمدح شاه

ہے جارت نبہ آخر ماہ صف رجاوا ، مکھدی جمن میں بھرکے مئے تاکیکی ناند جو آئے جام بھرکے ہے تاکیک ناند جو آئے جام بھرکے ہے اور موح مست ، منزے کوروند کا بھرے بھولاں کوجائے بھاند فالد بالکہ بیرکیا بیاں ہے بجز مدح بادشاہ ، معاتی نہیں ہے اب مجھے کوئی کوشت خواند بنتے ہیں سوز نوید کے جھلے حضور میں ، ، ، ہے جن کے آگے سے وزر میہ روماہ ماند ، یوں سمجھے کہ نہیج سے فالی کیے ہوے ، ، ، لاکھوں ہی آفتاب ہیں اور بیتمار جاند

۱۸۱۸ قطعی جب بیم کی طون اشاره می کی که ل یہ بے کہ ماوصفر کے آخر جباز شنبکو بیول پاک می انڈونلیہ والم مجریم محت تھے اس دن انوشی منائی جاتی ہے۔ مرزا صاحب فریاتے ہیں " تن ما وصفر کا آخری جباز شنبہ ہے جبوریم مجی جن دیں سے مشکبو کی نا در مجرک کھریں تاکہ اینے احباب کے ساتھ خوشی منائیں "۔

آج کے دن حباب سبرہ رونہ نے کے بیجن میں آئیں کے گلشت باغ کے ساتھ نے نوشی کا بھی اطف رہے گا۔
رہ ہ تاکہ جو باغ میں آے وہ شراب کے جام ہے ۔ اور کھرس کے عالم میں سبرے کورونہ تا بھرے اور کھیواں کے بودوں کو کھا ندجا ہے ۔
رہ) خالب اب نجھے بادشاہ کی مدح کے سوا اور دوسری بات تھی اچھی معلوم نہیں ہوتی ۔
(۱۱) آن با دشاہ کے قس میں سونے جاندی کے تھے تقیم ہوتے ہیں ان چھلوں کی چیک کے سامنے مہرواہ کا میم وزر کھی ما نہ ہے ۔
رہ ایسونے کے جھلوں کو افتاب سے اور جاندی کے جھلوں کو با بنا ب سے تشبیہ دی ہے۔

### مدح شاه

اے شاہ جہا گیر جہال بحن جال دار ،، ہے غیب سے بردم تحصد کونہ بنارت بوعقدهٔ دننوارکه کوشش سے ندوا ہو توواكريا أسعقده كوسوهي بالثارت مكن بكري خضر سكندرس ترا ذكررون كرلب كوندد حيثم جوال سعلهارت أصعف كوسليمال كى وزارت سيشرف تما ہے فرسلیاں جوکرے تیری وزارت بِ مُعْشِ مُريدي ترا منسرمان اللي ره، به وأغ غلامي نزا توقيع امارت تواگ ہے گرد فع کرے تاب سے رارت توآب سے گرسلب كرے طاقت سيلان باقی ندرے آتش سوزال میں حرارت وهوزا ين معموم وريايس روان ب روم مح نكته سرائيس توغل ب گرچه مجھے سحطرازی میں بہارت كيونكر نذكرول مدح كومين ختم دعاير قاصرب سايش سي ترى ميرى عبارت نظار کی صنعتِ حق اہل بیث ارت لوروز ب آج اوروه دن ب كري ين ١٠١ غالب كوترے منتبع الى كى زيارت تحكوشرف بهرجها نتاب مسارك

۱۱) یقطعنوروزی مبارک بادم شمل ہے اور نوروز ترج علی میں واضلے کے وقت منایا جاتا ہے مزاما صب ترور کو کھتے ہیں : تحولی آفتاب تبل کے باب میں مولی بات میہ ہے کہ ۱۲ ماری کو واقع ہوئی اور کھی ۱۲ کھی آبڑتی ہے اس سے تجاوز نہیں ، ۲۷ فرواتے میں اس وقت کے حضرت خضر کا سکندرسے تیراد کر کرنامکن نہیں ہے جب نک آب حیات سے فربان لب کوپاکٹ کیں ، (۵) توقیع امیری ، امیری کی سسند

قربات مین نیرانقش مردی قربان النی ب بعنی جے تونے اپنی مریدی کی سندوی اے گویا قربان النی لگ ا اور جنے تیرا دائے غلامی میں میوا اے امیری نصیب مولئی مطلب یہ کہ نیری غلامی امیری سے بلند ہے۔ دون نوروز ماد ماری میں ہوتا ہے جبکہ افتاب برج حمل میں آجا آ ہے اوریہ ہینہ موسیم بہار کہلا آ ہے۔ الم شرق اس وال میں جش کو تیم ہے۔ جش کو تیمی آنتاب کا برج حمل میں آنا تھے مبارک مواور غالب کو تیرے بلندا تنان کی زیارت مبارک ہو۔ قطعت

افط مِسوم کی کچھ اگر دستگاہ ہو ۱۱۱ اسٹخض کوضرورہ روزہ رکھا کرے جس یاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہو وروہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے

رومندیندنگار افت استاندار آفت استاندار مخامی اک در دمندیندنگار مونی میری وه گرمی بازار دوست ایست وستار مون خود اینی نظرین آمناخوار جانبا مول که آمناکی وعار بادست کا علام کارگزار بادست کا علام کارگزار

ا بے شہنشاہِ آسال اورنگ خفائیں اک بے نوائے وائے وائے وائے میں تم نے محصہ کوجو آبرد مجنسی کہ موا مجھ سے اذری ناچسیز گرچہ ازروے ننگ بے تہری گرچہ ازروے ننگ بے تہری کہ گراہے کوئیں کہوں خاکی شادموں لیکن اپنے جی میں کہوں

۱۱، اگرجہ اب مجدمی روزہ رکھنے کی کہاں مگر برتر روزہ واروں سے بوں ۔ روزہ واروں کوکیاکہوں کیا مال ہے؟ میرے چار فدمت گزار ہیں ۔ چاروں روزہ وار آخر محجودیوں نظرآ کہ ہے کہ چارمردے پھررہے ہیں ۔ یہ پریشانی اوریہ کے سامانی خص خفانہ نزبرف آب آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں سے افطار جسوم کی جے وسٹنگاہ ہو الخ" 'رباعی اوق طع کل حضور میں بڑھا تھا بہت منے اور خوش ہوئے۔

۱۳۱۱س قطعہ کے بے مرزا ماحب نے امینے ایک خطیس بنتی بی بخش تقیر کو لکھا ہے یار چھ مینے بورے ہو ہے ہیں۔ ارجولائی ہے دمہزک ، اب میں بھیوں نیشنلی مجھے کب ملتا ہے ۔ بعداس کے ملنے کے اگر آئندہ ماہ بدماہ کردیں گے تو لکھوں گا ۔ ورمذاس فدرت کو مباسلام ہے ۔ ابجی بابر کا حال حضور میں نہیں تھیجا کیل سودہ تمام ہواہے صاف ہورہ ہے ۔ اب صاف کرکر دیووں گا اور آئندہ ماہ بدماہ کی استدعاکروں گا جھے ابی آخر ہونے کو تھی اس واسطے متوج موکر میں نے اس کو متام کیا ہیں ۔ اور جب بابر کا حال شاہ کے حضور میں بیش کیا تو اس کے ساتھ یمنظوم درخواست مجی گزاری راور بعد میں مزاحماً کی نہوئی ہے کہ نخواہ ماہ بدماہ کا ساتھ میں مول ہے کہ میں میں میں میں میں کے ساتھ یمنظوم درخواست مجی گزاری راور بعد میں مول میں کی نخواہ ماہ بدماہ کا منہوئی ہوگی ہے کہ میں کی خواست میں کو خطا کھے کی منہوئی ہوگی۔ ا

104 خانه زاداورمريداورمزاح بارے نوکر بھی ہوگیا صد شکر نبتیں ہوگئیں مشخص یار نكبولآب يتوكس يكبول؟ ٢٠، مرعا عضرورى الأظهار برومرت دار ويجوزنس دون آرايش سرودستار كيه نوجائه عي ما جي أخر تانه دے باوز بسرير آزار الى شعرومزاصاحب في والكبيلغال كص خطي استعال كياب - أس كاعكس المخطف الياب . . . مد حضرت و منعت آبُر رهمت الله بعد تقديم مابح تسليم مووض ع ترقيع رافسترة ورود لايامن ية مندور منوفرك وربعيرس ببت ننواه اكت المورويدومول كمهزآب وكري كون مين علين كم تحسيرال والواز كا برا تقاضاع زير منكاري كي بالري سنيا بلد حوال محقر بهدي م جرحزت كا وزرمين آوروه عطا يم اورسن على كام جلاكان فواه يقرر وي بكريه م يرطفين م ملا رو براري مراسي وني سرارزيد فد

جم ركه تابول ب الرجيزار چھبنایانبیں ہاب کی بار تجاويس جائيس البيليان بنار ومويكما في الكرماندار؟ وقنارتبن عذاب النار اس کے ملنے کامے عب بخار خلق کا ہے اسی جین پر مدار اورجيرماي بوسال مي دوبار اوررمتی ہے بھود کی محوار ہوگیا ہے شرکیب ساہوکار شاع نغز گوے خوش گفتار بخربال ميري تيغ جوبردار بي الركوه بار قبرب كركرون فيفكويبار آب كانوكراوركما وكادهار تانه بهومجه كو زندكى دشوار نناعرى سے تھے بنیں مردکار بربت كيون دن يجار برار

كيول نه دركارمو مجهي يوسش إ په فرياني ساب كمال رات كوآگ اور دن كودهوب الك تاكيكهان تلك انسان دهوب کی تانش آگ کی گرمی میری تنحواه جومفت ررب رسم ہے مردہ کی جیمالی ایک محدكود مكيو توجول بقيدجيات بىكەلىتامۇل برىيىنەت رض میری تنخواه میں تہا ان کا آج محصائبين زمانين رزم کی داستان گریشینے بزم كاالت زام كرسيج ظلم ہے گر نہ دو تن کی داد آپ کابنده اور محرول ننگا؛ ميري تنخواه كيج ماه به ماه ختم كرتابول اب دعايه كلام تم سلامت رموبزاد برسس

قطعات

سیگلیم موں لازم ہے میرانام نہ لے ۱۱، جہال ہیں جوکوئی فتح وظفر کاطالب ہے مواند نالب ہومیرا شرکیہ خالب ہے مواند نالب ہومیرا شرکیہ خالب ہے

سبل تفامسبل وید ریخت شکل پڑی ۱۲، مجھ پرکیا گزرے گی اتنے روز حاضر پن تھے۔ بین دِن مہل سے پہلے مین اُن ہل کے بعد تین میں اُن کین تبریدیں بیر کیے دن ہوے

مجستنانجن طوے میرزاجعف رس کی کھی ہے۔ کہوا ہے مخوط مونی مالیے ی فرخندہ سال میں فالب تابیج نہیوں ہوما دہ سال عیبوی مخفوظ

مون جب ميزاجعفري شادى «»، مُوابرم طرب مين رقصِ نام ب م كها غالب سے تاریخ اس كى كيا ہے تو بولا « اِنشراحِ جبشن جمشيد "

#### مُرياعيَاتُ

اعمر أنشة ايك قدم استقبال كياشرح كرول كمطرفة ترعالم تغا برقطرة التك ريده برنم مقا بيسوز عكر كالجى إي طور كامال الأون كم يعكما عيكما كمال بتاني رشك وسرت ديدي بحرار موابنين توتحب ييبي وحثت كده تلاش الشف كي ملتے بس يه بدمعاش لانے كے ليے اس سے گدمند ہوگیاہے گویا غالب! منه بندم وكيا ب كويا دل رُك كربندموكيات فالب سوناسؤكندم وكسيا به فالب شن سُ كا سي خنوران كالل كويم مشكل وكربة كوم مشكل

بعدارتمام بزم عيداطف المام جواني رب ساغرش مال أينيح بي تاسواد التسليم عدم شب أرلف ورين وت فتال كافم كقا رویاس ہزارہ تکھسے تلک أتش بازى بے صبیے عل الفال تفاموحد عشق هي تيامت كوئي دل تفاكه جوجان دردتم بسيسي مم اورفسرون ، لے تملی افسوس! بي فلت صدقهاش الطيف كه ي يعنى سر إرصورت كاغذ باد دل سخت نژند موگسا ہے گوما يرباك تكرول سكتي ينبي دُکھری کے بسند ہوگیا ہے غالب والتدكه شب كوميندآ تى بى تهبي مشكل ہےزيس كلام ميالاے دل آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمایش 141

بقيجى بيرجو مجركوشا وجمجاه نيدال مصلطف وعنايات شبنثاه ببدال يرشاه ليندوال بربحث وجوال محدولت ودين ودانش دادكي دال آثار حبلالي وحب إلى باتم بي شهر من صفات دوالجلالي بايم بوشناد ندكيول، سافل وعالى بايم ماب كي شب قدرودوالي بايم تاشاه مضيوع دانش درادكرے حق سشر کی بقاہے خلق کوٹنا دکھے يدى جوكئ ب فتهمين كانته معصفركدافزاليش اعدا وكري اتنے ہی برسس شارموں بلکسوا اس رستنت ميں لا كھ تار موں ملكيوا برسيكوه كوايك كره تسترمن كري الیم گربیں ہزار ہوں بلکہ سوا عشّان كى پرسىش سے اُسے مائیں كتيم بي كه اب وه مردم آزار بين جوائق كفسم مع أها إبركا كيونكر مانون اكدأس مين تلوازنبي بم گرج ب سلام کرنے والے كرتيبي ورنگ كام كرنے والے كيتين أكبس خلاس التدالتد وه آب الى منح وشام كرف ولا

ان سیم کے بیجوں کو کوئی کیا جائے ، ۵، بیجیج ایس جو اَرمُغاں شہ واللہ نے اُسٹر کی سبیج ایس جو اَرمُغاں شہ واللہ نے اُسٹر کوئی کے ہیں یہ دائے اُسٹر کی کسبیج کے ہیں یہ دائے اور اُسٹر کی کسبیج کے ہیں یہ دائے اور اُسٹر کی کہ بیار کا کہ کا کا کہ کا کہ

# تَتِمَّهُ

وضع مِن گومونی دومراتیخ به ذوالفقادایک ایک طبش کا جائشیں، دردکایادگارایک شعرکے فن کے واسطے، مائیہ اعتبادایک لطف وکرم کے باب میں ازینت روزگارایک رخیتہ کے قباش کو، پود ہے ایک، تارایک عرصت قبل دقال میں ، خسرونا مرادایک کرت دوق شعرکو، سنین مسرمزارایک ایک محت چاریار، عاشق ہنت وچارایک فرق سنیزہ مت کو، ایر گرگ بارایک فرق سنیزہ مت کو، ایر گرگ بارایک کرے دل وزبان کو مفالی فاکسارایک

دیمینی بی گرچه دو برای بدونوں یا را یک به به بی کا در به زبال ، حضرتِ قاسم وطب ال نفت یون کے واسطے ایک عیب ایا گی ایک وساط و ایک عیب ایا گی ایک وساط و به بی ، تازگی بساط و به برس ایک ایک نجه رنگ ایک نجه ملکت کسال میں ایک امسیر یا اور میک ایک به ایسیال ایک به ایسی ایک امسیر یا اور در کا شون اتفاق میں ، ایک به ایسی بیابی بیش زنده شوتِ شعرکو ، ایک چسراغ انجن در نون کے دل جی آشنا ، دونوں ربول برفوا میان وسا پرمست کو ، ایک شیم فر به بال وسال رونول برفوا الیا ہے کہ کے دیر غزال شائم تریا ہے دور الیا ہے کہ کے دیر غزال شائم ریا ہے دور

یغول مزاصاحب کے قیام کلکت کے زمانے کی ہے اور شغرقات خالب میں شائع ہوگی ہے۔ طبال کا نام مرزا احد خال بیک دہوی ہے اوراکھوں نے مارج کا شائدہ میں انتقال کیا ہے۔ قاسم کا بورا نام بہاور شاہ کے دور آئیے انٹائے کردہ خواج من نظامی مردم اسکوس اندراج سے معلوم ہوتا ہے۔ مار دسمبر حسن نامے کو صلح الدولہ میدا بوالقاسم خال مردم و دائع نگارِ سلطانی نے برمنِ و بارمبینہ ایک دن میں انتقال کیا۔

بحيامانع اظهاركهول ياندكهول و ١٩٥ يري مول والفيار إركول ياندكون ؟ این سی سے بول بزار کول یا نام کول ؟ جب نياؤل كوني عنوار كون يانه كبول ؟ بول اک فت سی گرفتار کبول یانه کبول ؟ گوش در رس دادار کبون یا نه کبون ؟ حسطِل ليفيولتغاركون إندكون إ

من وشت عمن آموے میاددیده مول كم نالة كشيره أكبرا شكب ميكبيره بول ازبيكة كلخي غم بجسرال چشيده مول ين معرض مثال مين دست بريده بول نے دان فت اوہ ہول نے دام چیدہ ہول من يوسف بقيت اول منسيره بول مول ایس کلام نغروے ناشنیدہ ہول برعاصيول كے فرقہ على اللي بركزيدہ ہول ورتابول آمکینہے، که مُردم گزرہ بول شمع سسال بن تنه دامان صباحاً أبول جس گذرگاه يس مِن آبلراماآ بول كدبك جنبش بسشل صداجا أبول

ابنااحوال ول زاركهون يازكهون نہیں کرنے کائن تقریرادب سے اہر تنكوه بهواسياكون شكايت بمحو الفدل ي عيد احوال كرفتاري دل ول كر التقول سے كد بيتون جانى اپنا ين توديوا نرم ل اولك جال عفاز آب عددمرااوال نيهي قرات مكن نبيس كريجول كريجي آرميده بول بول دردمند، جرجويا اختسيار بو جال لب بهآنی تو مجی ندشیری جوادین فينخبص علاقه ندماعنسرسے واسطہ بُول خاکساں پرندکسی سے ہے مجھ کولاگ جويا بيربنين وه مرى قدرومنزلت مراجمى كدل ين بين عرى ملك ابل ورع كے علقيس برحيد بول دليل يان عسك كزيده وري مل المد مجلس عدادان مي جوا ما ابول مودے ہے جادہ رہ رشتہ کو ہر ہرگا) مرال بحصنك توك نبين عاد

ہندوستان کی بھی عجب سرزمین ہے "" جس میں وفا وہبر و مجتت کا ہے وفور اخلاص کا ہوا ہے ای مکسی المور بحيلاب سبجال مي يمين كوردور

بواب موجب آرام جان ونن تكب كرين كياب خم جعد يرسكن يحب بواب دستة كسرين ونسترن يحيه جرزت واب مريولي أدييرك عميه ر کھے جو بچ میں وہ شوخ سیمتن تھی۔ المفاسكان نزاكت سي كلبيان يحب الرجزانوك أل يرركم ومن تحب كه ضرب تيشه به ركمتا تفاكو يكن تكميه رکھویمشمع پراے اہل انجن تکسیہ الطائے كيونكه بير بخورخب تدين يميه مون عاس كومرى من بيكن تكب كدماني فنش علارماني كلي تنسيد اب اس كو كيته بي ال سخن تمنى تكبية فقي فالب كس كاب كأن يحيه

عصل تخم بندے اوراس زمین سے شب وصال من مونس گیاہے بن تھیہ خراج باد نزعيس سي كيول سمائلول آج بنا المختدكل المئ ياسمين بستر فردغ حن سے روش ہے خواب گاہ تمام مزا یلے کہوکافاک ساتھ سونے کا اگرجيهخايه الاده مگرخلا كانشكر ہوا ہے کاٹ کے جادر کوناگیاں غائب بضرب تيشدوه إس واسط بلاك موا يرات بوكله بنكامتع بونيتك الرصيك دياتم في دورسيكن غش آليا جرب از قتل ميرے قاتل كو شب وان مي يحال إاذتيت كا واركمونه ركهوتنا جولفظ ككب كلام بماورتم فلك يبرجس كوستحتاي ، الا اشربها رسد الله شوب د في مومائن كرمكر شرى تقر و اكفول نے ايك مضمون مومائنى كے عبسه ميں پڑھا يقول لمدانشان اس فك كرة وى احسان فراسون نبيس بير جونفس ان سے ذراسی مبت كرتا ہے بداس سے سرج زمیت كرنے كوتيامايں ۔ ا ور

مندرم بالاتطعداذ مززا فالب بمى يرْحكرسنايا "

مياكة نتاب كلتاب شرق س

تم ہوبیادے فوش اسے سوا اور ہی ایم بیری ہوں ہوں اور ہی اور ہی ہیں ہوں پیشہ بہت وہ نہ ہوا اور ہی تم خدا و نہ ہی کہلا و صف کا اور ہی آب کا سفیوہ وا ندازوا وا اور ہی کمبداک اور ہی قب بلدنما اور ہی فعد کھی باغ ہے خیر آب و ہوا اور ہی ضعا ور ہی اسلے مقوری سی فضا اور ہی تر ہر جھا ور ہی آب بعث اور ہی اور ہی تر ہر جھا ور ہی آب بعث اور ہی اور ہی ایک بیب داور گرد نج سنزا اور ہی

۱۱) میمی احضرت ایس ایکلا ب توسهی زمن میں خولی تسلیم صفائے توسہی نہ ملے داد مگرروز حب زائے توسہی نہ می ایک تمنا ہے تواہی نہ می ہمے ہوائی بین قائے تو مہی

آب نُرُسِّنَی الصُّرِّلِها ہے توسہی ، رخی طاقت سے سوا ہو تو نیٹیل کیوکر ہے نفیمت کہ ہامیدگزرجائے گی عمر دوست گرکوئی ہیں ہوجوکر سے جادہ گری غیرہے، دکھیے کہا خوب جائی اس سے

اله بيغول وزاغاتب في فواب علائل كلصور يجي الداكن ك والدباجد نواب بن الدينا حوفال والي اوالدوارمال كرته المركز تخدر فرايان وكمل حاضر بالحث وبالمسلالت يمني علائل موالل في البيغ مؤكل كي توشودى كرواسط فقير كي كرون يرسوا رم كرديك المعلم كي فول يخوال مي كركب ندا مد معطرب كوسكمان جاست صنجهوني كما وينج مرون بي راه دكمواني جاسب ما كرديس را

، صغرت آبیت کا صبر شہور ہے ۔ خول نے آن کا امتحان لیے نے ہے سے سے ادبیاں پر اجہادک دیا گر اُن کے صبر میں اخرش آن آخرم نیسی کا واز آن کہ اے ایوب زمین در کھوکر مار محکوکر اسف سے جیمئے آب مجبوٹ بڑا حرب کے شاک سے جیستیاب ہوگے اور مالی ودولت واولادسے سرفراز جوسے ۔ كهر كري روز ازل في فيكما ب وسي شهرة تيزي فمشير قيف اب توسي نقل کرتا ہوں اُسے نامرًا عال میں بَن کجی آجا ہے گی کیوں کرتے موملدی عا

جان جلے، تو بلاسے، بیکہیں دل آئے ۱۹۱ دومت جو ما تھ مرے تالب مامل آئے ساتھ جی ای کے اکٹر کئی شنرل آئے او، وہ بریم زن منگار محصن ل آئے دل کے کارٹر کئی کئی خون کے نتا مل آئے مکس تیرائی مگر تیرے مقابل آئے آئے ہم حضرت نواب سے بھی مل آئے

لطف نظارة قاتل دم بسل آئے ان کوکیا بیلم کرمشتی پرمری کیا گزی او ان کوکیا بیلم کرمشتی پرمری کیا گزی او انجازی انگری میں وہ انوک بھارا گھتے ہی مامنا محروب بری نے ذکی است میں وہ کوک بھارا غالت میں است کوچ ہمارا غالب السیم کی طرف کوچ ہمارا غالب السیم کی کی طرف کوچ ہمارا غالب

ديرة گريال مرافزارة سمب ب "بشكت تومينوارون كونت الباب ب د کھیدوہ برتِ تبتم بسکہ دل بیتابہ کھول کر دروازہ مینا نہ بولامے فروش

رکتے ہی عثق میں یہ افزیم جگر جلے مرات شخط شام سے کے تا محر جلے ایک گرم آدکی تو نزاروں کے گھرطبے پروانہ کا ندخم ہو، تو پھرکس لیماس ا

۵۰، بروی شعرب جوالبای کیفیت رکھتا ہے اوری کا ذکر فالب کے فوٹوٹر شط بنام فواب کلب علیخال بی اسلام ول مطسلیم "گرم فریا در کھانٹک نہانی شد مجھے" آگے آنگا جب کرمزنا فالب کم میورسے واپس آرہے تھے احدم اوآ بادیس کشیوک بگر ٹوٹ جانے کا ما دنڈ جیش آیا ۔ عاصل مومنٹا

محت يمت بالوس رئيس وآدى رهى كمنج كيقال جب ترى فمشيرا دى ركى بى يەرىشاكاش كىيون كىلىرادى كائى مع جان عاشق دل گرادهی ره گئی كيون كماتوف ككرول كأعم أس كروروا بخربتا لے کیتم رُغان کے دورو كبسط مارى حقيقت بم نداى كردود التكريس كلتاب دماس كرودو بم سيس إ آدهي بولي تقريرادي ره كئي" خواب وبدارى يكب بآدى كوافتدار؟ كهنيا تقارات كومين خاب بس تصورا مثل رخم أنكحول كوسى ديناجومو تاموشيار مِاكُ أَنْ مُعَاجِ هَلِيْنِي تَصويراً دَعي ره كُيُ متحتم سير معل كيموس جاره ماز عمر زجب كيار توجا إسم فيون العدلنواز توصدك إسعاكا تفاجو محوخواب نازا وكيقيرى استمسكرتيرى جشم نيم باز كى كى يورى مم فى جوتد برادعى دە كى" جس كي روزافرول كي په اد في يوات أس بُت مغرور كوكيا بوكسي برانتفات أس نُدخِ دوش كراك ماه يكي بنت كي دات ماه نَو بحلے بيگزري مول گي اتبي پان سات تابش خورت يدير تنوير آدهيره كمي بال فراواني الركيه ب توب أفات مي تا مجينيائے كاش بخت بدہ گھان س مخرغم ورنج والم كالمه براك بائي كفيسي الكوكتية بي كدير ائي آتے ہی خاصیت اکسیرادهی ره کئی

سبت يكوشكناك بكلالك جام آدى كوكول يكارے م كلے لگ جام سرے کروار آارے سے گلے لگ جاک "مانگ کیا بیٹھا سنوار سے کلے لگ جامے وصل کی شب، اے تب بے بیر آدمی رہی میں یرکیا جانوں ،کہ وہ کس واسطے ہوں بھرگئے پنصیب اینا انتھیں جا تا کتنا ہوں بھر گئے ويكمناقسمت وهآئ اور يعربول يحرك آكة أدعى دورمير عظمت دوكيول كوكة كيكيشش ين دل كي اب تانير آدي ديئ ناگهال يادآگئ م محدكويارب اكب كى بات كينبس كتباكسي سيكن را مول مب كى بات كس ليتجه ستجياول ال وويرون شبك " "نام برطيدي في تيري وه ج تحي طلب كي بات خطاس آدمی ہو کی تحسیر آدمی دی مِرْجَلَى برق كى صورت مي الم يري خضب ال يه كفي قرموتى ، فرصت عش وطب شام سے تنے ، توکیا ایمی گزرتی رات سب "یاس میرے وہ جو آئے جی توب بازنصف بنب على أدهى حسرت، لمع تقدير آدى دكى تم جوز ماتے ہو، دیکھ اے غالب آشفتیر ہم نہے کومنے کرتے تھے گیاکیوں اس کے گوا جان کی یا وُں امال، بتیں بیرسب بی بال کر دل نے کی ساری خرابی ہے کہ وظفر وال كمانيس مى توقيرانى رائى"

عفديه ينمسدمزاغالب نے بغزل بهادر شاه نطف ولکھا کھا اور میش تمد دلی ارد داخبار مورخد ۱۰ رجب ولا تا خصطابق و اربیل میں شائع ہواتھا اور بقولِ عزشی معاصب \* بیخس میں وقت کا لکھا ہولہے ؟

### قصِيْكَالا

جناب عالي المين برون والإجاه كهاج اجسات بي كاران كلاه نيابت دم مليني كريه يوس كأنكاه ہے ہے شعلہ آتش ، انتیں پڑوگاہ جياب موتوس شمت كأسكيولان كاه و شكير بولو كروول كي خدا كي بناه كدوشت وكوه كاطان مي ببرمرراه كمى جرول م ألجى بونى وم رواه نه باد شاه، و له مرتبي مسرشاه ساره جييحيكا بوا بربيباوك ماه شعاع مهروزشال بوأس كاتار بكاه بكائرت عاغرب كابانكاه كتابيس تحيول وزوشف ببيدومياه

الماذكشورولشكر، ينا وشهروسياه بلندُرْتب ده حاكم ، ده مرفراز اميرا والخض رحمت ورافت كريسرال جال وعين مدل كدوشت يحبي كيش ك زس مي مودة كوبرا مطي كا عدار وه مبريال موقوانج كمين الني شكر" ياك كعدل سخاصدادك عامران بزيزيغ اليتلب كام شاف كا زأذاب وكآناب كابم فيشم خدلن أس كوديا ايك خويرُ ولسرزند زب سار ار دش اکرواس دیکھ فلاسه به تدفع كه عبد طفلي جان بوكرك كايدوه جهانباني

الکھیں کے لوگ استخسرورتارہ پاہ روان روئن وخوے خوش ودل اگاہ برے نیطیخ صومت بی احتیاج گواہ برے کا بادشہ جین سے بین احتیاج گواہ برے کا بادشہ جین سے بین کخت دکالہ بہ جات اور سے میں احتیاز کا گاہ بروان اور سے میں سے میں سے میں اور سے میں سے می

کے گی خات است دا درسیمریت کوہ عطاکرے گا خدا وند کارسا زاسے مطاکرے گا خدا وند کارسا زاسے بیٹرکتازے برہم کرے گاکٹوردی میں میں میں کارٹی کاکٹوردی میں میں میں کارٹی کاکٹوردی میں میں میں کارٹی کا کھاون میں میں کارٹی کارٹ

انجی حساب میں باقی ہیں ہو ہزارگرہ مولارے گی ہراک سال، پشکارگرہ یہ کہارگرہ میں ہیں میں بیٹھارگرہ کے ہورکرہ کی گرہ میں ہیں میں جارگرہ کے درمکھی تنی اٹھالاے گا، یہ تارگرہ جو یا گرہ میں تاریز میں اس تاریز منٹ ارگرہ کرے گا میں کو مزارگرہ کرے گا میں کو مزارگرہ کرے گا میں کا درمان کی درمان کا درمان کا درمان کی درم

گنی ہیں سال کے دشتہ میں ہیں ارگو گرہ کی ہے ہیں گئتی، کہ تابر در شمار یقین جان ، برس کا نظم کا جوہے آگا گرہ ساور گرہ کی اسید کیوں نہ پڑے دکھا کے دشتہ کسی جوشی سے پوچھا تھا کہا، کہ چرخ بہم نے گئی ہیں تو گریں خود آسماں سے مہارا کو راجہ مصدقے وہ را دراجہ بہا در، کرمکم سے جن کے

بقصیده راجرشیودان منگروالی الورکی ثنان می مکھا گیاہے۔ معرف اول سے معلوم ہوتاہے کہ اموقت ان کی جیسے اور میں سالگرہ کا حبّن منایا گیا تھا چونکہ وہ راج بنی منگر کے عصرا ومیں مرفزیر ۱۱ برس کی عرمی مندنشین ہوے اور ستم برسالت اور طوع کو بینچے تو بااختیار کے گئے ۔ اسی موقع بریق صیدہ مکھاگیا ۔

كدلا يغيب سغنجول كى نوبهاركره ہوامی بوندکو، ربر نگرگ بارکرہ المفیں کی سال گرہ کی بید شادان ہے وہ، کہوگئے ہیں گر اے سام اوارگرہ كبن كيين تراك الاساراده تحطي بناؤل كدكيول كي باختياركه للے کی اس میں تواہد کی اُستوارگرہ بالمبالغ دركار - عسزاركره كرجيورا اي بنيس رسشة زينهاركره بج نداز ي بند نفت اب ياركره كهماده رشته بحاوري شترقط أركره كرور وحوز كالأبيراك یری بولی مرے تم کی تی دارگرہ زبان تك آكے بوئی اوراً ستوارگرہ برى ال عبونى ب كل كا صاركه کھی کسی سے مگلے کی نہ زینہارگرہ بری ہے یہ جوہت سخت نا بکارگرہ فلاكرے كدكرے اس طرح أكباركره

الغيرك مال كره كريسهال بسال مخیں کی سال گرہ سے ہے بنا کا ہے ہفیں کی سال گرہ کے بیے ہے پہنوتیر ك ل درم يرى كانظ كي يتلك في ي وُعاب بقار جناب فيف آب بزاردا فكالسبع عاستابيي عطاكيا عفدت يبجاذ سأسكو كثاده كغ نركير يكيول جب اس زماني متلعيش كاب قائديلاآ ضائے دی ہے وہ فاکسکورستگاؤی كبال مجال يخن سانس يرتبس مكتا گره کائم بیا پرند کرسکا کھ بات محطير كانطة والبته وم كل عافي إدهرنه بوكى توج صنور كى جب تك وعاب يركم فالعن كدول مي النفق . دل أى كا يحور كے خلافكل يحور كے

ومى يشعرالك رام جى كورتبدووان مي إيانبي جا اجكنت ورشى صاحب مي موجد ال

تصيره

فرمانروا سي كشور بنجساب كوسلام نواب متطاب ، امب برشراهنشام ترك فلك إلقد ودهير ليرشام والآسمان شيشهب آفتاب جام دل في كباكه يري المي الميال فام حضرت كاعزوجاه رميكاعلى الدوام دريا عنور ب فلك آمكينات حق كے تفضلات سے ہوم جع أنام تحرراكي صيم البنوتلخ كام كاتب كي آستين ہے مگرتينے كانيام جب إدائني ب، كليوليا علقام لمبردإنه نذرنه فيلعث كاأنتط ام جى نے قبل كے داكھ مجھ كردائرام استاده موگئے بوریا پیجب خیسام لبرالأنشست ميس ازروسي امتمام دربارم جومجه ببرحلي رجشك عوام عزت جمال كئ تومذ نبتى رہى نہ نام أس نا زكافلك في ليا محصط نقام

كرتك يرخ روز لصدكون احرام في كووي يرست وي المترفعي ثنال جم رتبه مينكلود بها دركه وقت رزم حس برميس كمواكفيس أسكي جا الخفايس في م كوميارده كبول دورات ميس تمام به بنكامهاه كا سے ہے تُم آفتاب موسیکے فروغ سے میری سنواکه آج تم اس سرزمین پر اخبار لودهيانيس ميري نظريري مراع مواب، دیکھ کے تحریر کو چگر وه فردس س نام ہے میرا غلط لکھا سبصورِّس برلگیں ناگاہ کیست لم مقربرس كى عرب بدواغ جال كداز لقى جنورى بهينے كى تاریخ تيرهوي أس برم بُرِ ذوغ ميں اس تيرد سخت كو سجهااً عراب مواياش ياش دل عزت برامل نام کی مستی کی ہے بہنا تفاایک گونه نازجواینے کمال پر

آياتها، وقت ريل ك كُفلنه كالحي قرب. تحا باركاه خاص يس خلقت كاارديا اكشكش مي آپ كا مارح ورومند آقاے نامورے سہو کرسکاکلام دي آب ميري دادكه مول فائز المرام جودال شكبه سكائفاء والكصاحفركو ملك وسيدرنه بوتو مذجو كيد عزرتبين سلطان تروبحرك ديكابول مي فلام شابان عصروا بياس عرستأس وام وكطوريه كاذبرس بومت خوان بو خود بعتدارك اس كاكور تنظ كومزور بيوحبكيول وليل بوغالب يحس كانام امرجد بد کاتونہیں ہے مجھے سوال بارے قدم قاعدہ کا جاہے ، قبام جابس الرحضور، تومشكل نبيس يكام ببنده كواعا دهُ عسزت كي آرزو ليني دعايه مدح كاكرتي بي افتيام وستورفن شعربي باسديم اقليم مندومنده سے تاملكيدم وشام ہے یہ دُعاکہ زیر نگیں آ<u>پ کرن</u>ے

> عيد شوال ماه فرور دي مه وسال اشرب شهور دين ليک ميش از سه مخته بعد بين

مرحباسال فرخی آئیں شب وروز انتخارلیل دنہار گرچہ ہے بعدعید کے نوروز

عابج المجلسبس مولئ بتكتيل باغ میں شویٹو گل وٹ ری ماغ كويا كارحت نريس تع برگزموئے نہوں گے کہیں منعقد محفل نشاطات رس رونق افزائ مسندتكس رزم كبي حرلف نيركمس خيرخوا وجناب دولت ورس جن كي خاتم كا آفياب تكين أسال ب كليد سايشين منهوني موكبى بروسازيس نورے ماہِ ساعت بیسیں ہوہ الاعظیم بری بيضيا كخبن جشم ابل لقسيل كجبال كديبركركا المنبي ژالهٔ آمانجهی در تمسیں طود كولسان ماه حبب يان وه د كميها بحيثم صورت بي بمسال تجتأل وتزئين

مواس اكيس دن يم اولي كي شهرين كوتبخوعبير وككلال شهب رگویا نمویهٔ گلزار تين تنهوار اور البيخوب بحربوني ب اسى جينيس محفل عنس صحتت نواب بزم كبي اميرشاه نشال يبنيكا وحضور شوكت وجاه جن كى مسند كا آسال كوشه جن کی دلوار قصر کے نیجے دبريس اسطرح كى بزم سرود الجنيں چرخ گو ہرآگیں ڈنن راج اندر کا جوا کھاڑاہے وه نظر گاهِ املِ وهم وخيال وال كبال يعطام نبل كم يال مي يرنظر جمال كمائ تغريمط ربان زمره نوا مس ا کھا ٹیے ہیں جو کہ ہے ظنون تروبسريسونسربواجوسوار

اوربال يرى بوامن زيل بن كيا وشت وامن كليس رمردول كمشام عطراكيس فرج كابريباده بدزرى こうないこととりい? ران برداع تازه وسكوي خاص ببرام كاعزب يمرى مرعاء من فن شعب رئيس كركون عى نوات كى كويتين موكيا مول زارد زاردجوي دست خالی وخاطب عُمِکس بقلم ك بوسيده رزرس غالب عاجب زنيازا كي تم رموزنده جاودال آميس

سبن جاناك بيرى توس تقش تتم ممندے كمير فيج كى گردراه مشك فثال بكرنمشى ب فرج كوعزت موكب خاص يون زمي يرتقا جيور وتامقا كوركوب اورداغ آب کی عشلامی کا بنده پرور ثناط سرازی ہے آب کی مرح اورسیسرامنه اوركيراب كضعف بيرى پیری دمیتی حنداکی بیناه مون اظهار بارادت كا من گشرنبی دعاگوہ ہے دعالمی میں کدونیامی

كهباله كدانسده مزافاب فرد بالبطن كالم من تقرب برنكها على بين داقد به كدمزا فالب في القيما كونواب ويست على المون على ويست على المون المرافعات كي تقرب برهي القاميما كرفط بنا امزا فالب برائد بي المون على المون على المون على المون المرافعات كي تقرب برهي القام المرافعات المرافعات والمنها المرافعات والمنها المرافعات والمنها المرافعات والمنها المرافعات والمنها المرافعات والمرفعات والمرفعات

تثنوي

کے دل سررست الالالا اس قدر سجرا کہ سرکھانے دگا سرکت برے شی کھی ہزیاں ینہیں ہے کہ وسے یارغار کھنچ لیتے ہیں یوورے وال کہ سکن آخر کو رہے گی السی گاتھ تہرے دل ان میں آلجھا ناتچے مفت میں احت گادی گے کہیں مفت میں احت گادی گے کہیں غوط میں جاکر دیاکٹ کرواب

ایک دن مثل بنگ کاغذی
خود بخود کچه م سے کنیا فیلی
میں کہا، اے دل ابواے دلبرل
یق میں ان کے نہ آنا زینسار
گورے بنڈے پرنڈران کے نظر
ابتول جائی تیری ان سے ساٹھ
مخت مشکل ہوگا ساجھا استجھے
میٹ مشکل ہوگا ساجھا استحقاد استحقاد

"رَشْتُهُ دُرگردنم انگنده دوست می ترد سرجا که خاطرخواه اوست"

اس شنوی کے باسے میں خواجہ حاتی مرحوم نے کھاہے منتی بہاری الل شنآن کا بیان ہے کہ لالہ کہ بیالال ایک صاحب آگرہ کے دہنے والے جومزاصاحب کے مجام تھے ایک بارونی میں آب اور مزاصاحب سے ملے تواشاک کلام میں ان کو باد دالا یا کہ جفنوی آب نے بینگ بازی کو ناخ میں بھی تھی وہ بھی آب کو یاد ہے۔ انھوں نے انگار کیا۔ لا دصاحب نے کہا وہ اردو منتوی میرے یاس مرجود ہے جنائج اہنوں کے وہ شنوی مزاصاحب کودی اور وہ اس کود کھے کر میت خوش میرے اس کے آخر میں بینفاری شولائوں کر دبیا۔ وہ شنوی مزاصاحب کودی اور وہ اس کود کھے کر میت خوش میرے اس کے آخر میں بینفاری شولائوں کر دبیا۔ بیشنوی اس وقت بھی گری تھی جبکہ مزام صاحب کی عمر بارہ برس کی تھی۔

#### قطعات

مقام شکرے اے ساکنانِ خطر خاک کہاں ہے ساتی ہوش کہاں ہوا بھلا خوانے جھ کو عطاک ہے گو ہرافتانی مرایک تطرے کے ساتھ آج ڈ کا کٹ کے فقط ہرار برس پر کچھا تھسار نہیں جناب قبلہ حاجات اس بالکش نے شفاہ وآپ کو غالب کو بندغم سے نجات شفام وآپ کو غالب کو بندغم سے نجات

ية طعدمزدا غالب في نواب كلب على خال كو بين الكاري المناسكة المناس

حفرت ولی تعت ایروت

بدتسیم مروض آنگذشتورطونت مرووددلایا
اگرچهنرای قدربرمایت بی کی بان سے ذمینواد
ماعل نعمل موجودت کی برات آب برب
افران از کی میرسودت کی برات آب برب
اورآب کے مکسی بارش خوب ہوئی ہے
ابرجمت کے شکریوس قطع طفون اس عمی کے
ابرجمت کے شکریوس قطع مواصلات حسال
الماخظ مود زیادہ حدادب
مریرس کے بوں دان بچاس بزاد

رہا ہے زور سے ابیستارہ بادیس بیار لا سے گلنارگوں، بیار برس در حضور پر، اسے ابر، بار بار برس "امیر کلب علی فال جیس ہزار برس کئی ہزار برس بکہ بے شمار برس بھے عذائے کا فیس پائے چار برس فداکر ہے، کہ بیرابیا ہوسازگار برس

قطعب

حيدرآ بادركن ارشك كلتان إم كهجبال مشت بهشت آكے بوے بن اہم أس طوت كونبين عاقيم جوجات بين أوكم مرجع وتحبسبع استشراب نثرا دِ آ دم دلكش وتازه وشاداب ووسيع وخؤرم ياسى طوربيريال وحله فشال دست كرم دُرشهوارين ، جوگرتے بي قطريهم سبزه وبرگ گل ولاله به دیجه سنبنم كبجال يرفي كوتق بي غزالان حرم خفر میاں اگراجات تولے ال کے قدم اس كوكرتي بي بيت بره كم باغراق رقم ملك وكنجينه وسيل وسيدوكوس وعسلم دو دعائيس بي كه وه ديتي بي نواب كويم دووه چنرب کطلب گارہے جن کا عالم ثانيًا دولتِ ويدارِت مهنتًا وأمسمُ

مندمي الم تسنتن كي بي دولطنتي رام پورا بل نظری ہے نظر میں وہ تہر حيدرآ بادبهت دورجاس فكي لوك رام بوراج ہے وہ لقعرمعمور، کہے رام يورايك برا باغ بازرمانال جي طرح باغ مي سانون کي گڏائي سرس ابردست كرم كلب على خال سے ملم صبحدم باغ مين آجام جيم موندلقين حُبِذا باغ مايون تقت ركس آثار! مسلك يشرع كي إه رو وراه نشناك مدح كےبعد دعاجات اور اہل سخن حن سے کیا مانگیے ،ان سے لیجب ہوموجود ہم نہ تبلیغ کے مائل نہ عُلُو کے تاکل یا خدا اِ غالب عاصی کےخداوندکودے ا وَلَا عمد طبيعي ، بددوام اقبال

مرزاصا حباس قطعه کے متعلق نواب کلب علی خال والی رامپور کو ایک کمتوب میں تکھتے ہیں : حضرت و ٹی تھست آئی رحمت سلامت اسلامت اسلامت اسلام معروض ہے کہ ایک فطعہ ہا انتحاکا بھیجا ہوں بصنور ملاحظ فرامیں بمضامین کی طرزئی ، مدرح کا انداز نباء دعا کا اسلوب نیا تربی کے ہول دن بچاس نبراد ترسس سے بربرس کے ہول دن بچاس نبراد

ييقطعهم زاغالب كاخود نوشته يجوا كفول في نواب كلبي على خال كوروا فدكياننا Section in the section is MI Colling and Vol Kancing Kannya. C. W.S. H. J. H. J Towns At Jan STAND AND INCOME. THE PARTY OF Control of the Contro distributed in Single of the Control The second second Constitution of the state of th State of the State

#### قطعة تاريخ اختيام كتاب تكثيف حكمت

حكيم حازق ودائلب وه لطيف كلام کسی کو یاد بھی نقان کائنہیں ہے نام موئى بي تبد عالم ساس قدرانعام بزار بارفلاطول كودم يحكالزام كترس كمتطب بي كرمتايس تمام بنیں کتاب، ہاک معدن جوابرکام كمال فكرس دكيا خردن بارام "لکھا ہے نسخہ تھفہ میں ہے سال تمام

اورغالب ببرههب ريان ربين

سليم خال كروه ب نوريم والخال تمام دہرس اس کے مطب کا چرطب أحفظ كل علم وبنركي السنزلين كريجتِ علم مين، اطفالي ابجدي اسك عجيب نسخر أوراكها بداك اس النس كتاب، باكسنج كاتبريع كل اس كتاب كرسال تمام مي جو مجھ کہا برجلد، کہ تواس میں سوخیا کیا ہے

اے جہان آفری خداے کم تطعہ صابع ہفت چرخ ہفت اقلیم نام میکلوڈ جن کا ہے مشہور سیمیشہ لبھسے دنشاط وسرور عرودولت سے ثناد مان رہیں

گرژ گانوی کی ہے تبنی رعیت وہ کی قلم تطعم عاشق ہے اپنے ماکم عاول کے نام کی سوية نظرفروز فت لم دان ب ندر اس مطركووان صاحب عالى مقتام كى

الرون ولقين كروب بم كاركانوي ميدام وتق وال كاستنت كشركوان منا كى تبديل كام تع بن أيا صاحب موصوت بارساحال يرفاص نفوعنايت ركحة نقدان كى مفادقت كمتعلق جعبسة وارباياس مي توكون كى راس بهل كدهاب مدرے کوکول جیزنطور یادگار نزردنی جا ہے جنانچکٹی کی داسے سے جاندی کا قلمدان تحویز ہوا۔ قلمدان برکوئی شخرمی کندہ کرانا تخاا دراس سلدي را سے بهار ماستر بالعد لال آسوب كامرزا غالب كے باس ، بوا اور بيان كى بلى ملاقات مى ميں عد بعد دونوں کے بی مراہم انتے بڑھ کے کدمرزا خالب ماسٹر پیامے لال کوفرزندارجند لکھا کرتے تھے۔

ب تراحض دل افروز كازاور سهرا بهكودر عاكنهين ترالمبرسرا ورزكيون لائيس كشي بس كاكرمهرا تب بنام و كاس انداز كاكز بعب رسرا ہے دگ ابرگیر بارسسداسرسرا رہ کیا آن کے دامن کے بارسمرا عايي كيولول كالجي ايك معت ترسهرا كوند م كيولول كالجلا يمولون كنوكرسمرا كيول ندوكهلا فروغ مه واخترسهرا لاے گا تاب گرا نباری گوهسرسرا وعميس اس مرست كديكونى بتبرسهرا برم بنادي بن فلك كالمشال بسهرا ہے تو کشتی میں و لے بحروال ہے سہرا جاندكاناتره ليرزيرو فيكاياسها بانده كيين فيواظامهرا

نوش ہوا یون کہ ہاج تر سے سرسرا ،، باندھ شہزادہ جوال بخت کے سر پرسمرا كياى الب جاند مستكه طب يعلالكتاب سريع شيط عنا تحجيج بتابير العطوب كلاه! ناؤكورى يوت كيول كول سات دریا کے فراہم کیے ہول گھوتی الم بدولها كي وكرى سيديد يرس كال الدن في المرقب المعرود جل جي إزائي مروني كريس بس اكتيز جكداني ساوس فتوى كاس أفي روش كى ديك كوم فلطال كى تلك ارتیم کانہیں، ہے برگرابرہار بمن فهمي ، غالب كے طوفدار منبس منشين الميم اورجا دشهاب الديفال ان كولا يال نه مهو بحسر كي موجب مجمو برخ كديهوم بيك ووريايامر رشك سادلى بى أيس بى الحروال

۱۱) شهزاده جوال بخت کی تقریب سشا دی پرمیج بینه مرزا خالب نے مبراک کوصنویں گزرانا، گرمقطع میں ایک بخن گسترانه بات گئ مى بيرين فيم بي الخ الم مقط كوكن كر واد فا ه ك ول مي فيال آياك ي ميم بيد بداحب فدن أعرقو إد شاه في عكم دياك ايك برا تمجى كيت كم تعظيم كانبيال مكن استكليد فعان نعجي وليغان مبرانكما النهجون كافتادمين فيمودن كياب كرينات كاسبرا نهايت عرواني ب فالب سے بیدکسی فرم انہیں لکھا اور بھی مہرے کے موحدیں -

أتب وتاب انطباع كي ياليً رہے ناگاہ مجھ کو رکھانی سال بجری تو ہوگیامعلوم بے شمول عبارست آرائی برأمتب يسعادت افزاني جس مع يخيم جان كوزيباني جس عليمان كوجة والأني

زبره موتا ہے آب انساں کا كرباب توزردالك تشتنول بمرسلمالكا آدمى وال نه جائے يال كا وي رواتن ودل وحال كا ماج ويده بأعراب كيام داغ دل سيجال كا

الكالبرطرب نصاب نيب فكرتاريخ سال مي مجھكو ايك صورت نئي نظسراني ہندے پہلے مات مات کے دو اور پهرمېندسه تحت اره کا اېزارال بزار زيباني مراب زوق بزله بنی کو به جداگانه کارسندائی سات اورسات بوتے ہیں جودہ غرض اس سے بی چاردہ مصور اورباره اسام بی باره ان کوغالب یہ سال ایطائے جوائمت کے بین تولائی خطائطوم بناملائ رسکہ فتال مائیریہ ہائی سے مرسلے شور انگلستال کا

کرے مازارس تکتیموے فرك جن كوكبين وهل شهردلی کا زره زره فاک كوئى وال سے نداسكے ال تك بن نه ما ناکر ال محري ا كاه جل كركميا كيے سفكو سوزت داغبات ينهال كا گاہ روکرکہا کے باہم الطح كاصال سياب

خوشی توہے آنے کی برسات کے ۱۱، پئیں بادہ ناب اور آم کھائیں سرآغاز موسیم بیں اندھے ہیں ہم دتی کو چھوٹریں لواروکو جائیں سرآغاز موسیم بیں اندھے ہیں ہم دوال آم پائیں نہ انگور پائیں ہوا نان کے جو ہے مطلوب جال اسلم جوا حکم باور چپول کو ، کہ ہاں! انجی جائے ہو چھو ، کہل کیا گئی کھول دہ کھٹے کہاں ہے منگائیں دہ کھٹے کہاں ہائیں کھول دہ کھٹے کہاں ہے منگائیں فقط گوشت ، سو بھٹر کا رہینہ دار کہوں کو ان کھا کہاں ہے منگائیں فقط گوشت ، سو بھٹر کا رہینہ دار کہوں کو کیا کھا کے ہم حظا انتھائیں

ائنٹی خیرہ سراسن ساز نہو قطعہ عُصفُور ہے تو، مقابل باز نہو آواز نہو آواز نہو آواز نہو آواز نہو آواز نہو

دا ، يقطع مرزا غالب نواب علاه لدين احرفال كويجا تقاج اب ولا اعلاتي في برنگ خالب مي خوب مكحاس ما منظرمو.

کدایم بنیں بادہ اور آم کھائیں
کددلی سے حضرت اوبارہ کو آئی
کدیم حکی نہائی
وہ دلی کے انگر مبرت م آئی
انجی جاکے ہرچیز جلدی بکائیں
دہ جال سے کڑوے کریے منگائیں
دہ جال سے کڑوے کریے منگائیں
کریاکہ آسے کھاکے ہم خطائع آئیں
لویا رو دہ اس بات رکھی نہائیں

خوشی ہے ہیں آنے کی آپ کے
سرآ غاز موسم ہیں کی نوب ہے
عب الطف ہے یال کی برمات ہی
مرولی کے وہ ڈال پر سبر آم
کری مسکم یا ورچیوں کوکہ یال
وہ لیں باغ سے جا کے الی کے پول
وہ ہے ریشہ کری کا تحسیم طری
کمیں ان کو بے مہسرد کا اہل اگر

ہے۔ دھار توں اجہم ملائک سے رواں ہو

اے دھار توں اجہم ملائک سے رواں ہو
اب گر کونغیر آگ لگا ہے نہیں بنتی
اتم میں شہر دیں ہے ہیں ،مودا نہیں ہم کو
گرچرخ مجی جل جائے تو ہروا نہیں ہم کو
گرچرخ مجی جل جائے تو ہروا نہیں ہم کو
گیا تھیں۔ شغیرے ترمبی سولت
ہوگا دلی بیتا ہے کسی سوخت ہاں کا
موگا دلی بیتا ہے کسی سوخت ہاں کا
گرتا نہیں اس دوسے ہو برق نہیں ہے

ال ال المفس المتحد التعدف المهر المالية المالية المالية المنظمة المب عينى بفضال المو المبينى بفضال المو المبينة المبي

توهیر بین کرده اس سیراکبین اس کو کمبوکه را بهرراه جن اکبین اس کو اگر کمبین نخداوند ، کسیاکبین اس کو کرد شافع روز جسن اکبین اس کو اگر نه شافع روز جسن اکبین اس کو ستم ہے کشتہ تربیخ جھٹ کمین اس کو

سلام أسے، كداكر باد شاه كېيس اس كو ند باد شاه ندسلطان، يكيات ايش ہے خداكى راه ميں شاہى وحسروى كيمى ؟ خداكا بنده ، خدا وندگار ببندول كا فروغ جو ہرايسال جسين ابن على موج جس سے كرما اخذ نيس جال جشى مسيح جس سے كرما اخذ نيس جال جشى

برود ما المراح من مراح خواہش فاہری رخاب میدالتہ کا المراک کی المان کی بہت تعظیم تی گراس کو ہے میں مجھ قدم زرکھا تھا جب فرایش بیمن بند کھیے و بجہ العصری فدوت میں تھے۔ آیمین بندا تمال امریکہ نے تکھے ہیں جی سی میدان کا مرہبی اس کے لیے ایک دوسری عمرور کا سے مجھے اس فدوست معان رکھا جائے ۔ نیز ریاض الدین اتجد اہنے سفر الانتہاری کھتے ہی کہ میں مرزا خالب کی طاقات سے شرف یاب جوار مرزا نے تین بندم شیر کے سندے دلی دوسے چیٹے جالے میں نے بندطاب کیے ۔ مرزانے اپنے دست خاص سے لکھ کروہ ہے۔ ان کا قول تھا : برحصدائی و و تہرکا ہے ۔ شهب تشندل كىلاكمين ال كويه كحن وانس وملك مب بجاكبيس اس كو بقدرفهم مے ارکیمیا کس ای كدنوك جوهب رتميغ قصباكهين اساكو اگرىنە دردكى اپنے دُواكبيں اس كو مكر نبی عسلیٌ مرحب کہیں اس کو يس ارحسينٌ عليٌّ بيشوا كبيس اس كر كه طالب الن حن الرينما كبيل ال كو بياده ليطيس اورناسيزاس اساكه على سے آكے لؤے اور خطيا كبس اس كو بڑانہ مانیے ، گرہم بڑا کہیں اس کو كرے جوآن سے بڑائى بھلاكبيں اس كو ركص امام ب جونغف كيساكس اس كو غلط نبیں ہے کہ خیس نوالہیں اس کو رقعے کا جواب کیوں نرجیجاتم نے قطعہ ٹاقب احرکت یہ کی ہے ہے جاتم نے ماجی کلوکودے کے دوجوب كثناب بناؤكس طرح سے دمضال ا منتة بوتراوي بس كتنافت رآن كتين مجه وه رافضي اوردبري ميعي كيونكر بور ماوراءالنهري؟

ده جن کے مالیوں پر ہے سیل سیل عدو کی مح رضامی مگدندیا ہے وہ بات بهت ب إئد گردره مسين لبند تظاره سوز ہے ال تک برایک در ہ فاک ہمارے دروکی یارب، کہیں دوا بند ملے بالمنهاكيس أس كي وادا زام نافركن أس كيس مي كابل يقيس وہ ریک تفتہ وادی بیگام فرسا ہے امام وقت كى يەقدرىكىكالى عناد يراجتها وعجب بكدايك وتمن دي يزيد كوتونه كفت اجتب دكايابه علیٰ کے بعد من اور من کے بعد مین نبئ كابوندج اعتقادكا فري بحاب فالب داخسته كے كلا اي درد اے روشی دیدہ شہاب الدین خاں! مولى ب تراويج سفرصت كبتك؟ جن لوگوں کوہے مجھے عداوت کری د برى كيون بواجكه بووسيطون!

فسرديات

باده غالب إعرت بسيهين محتى كونهج يعاصل برق مستى بركة فرصت كونى دم بيم كو ابرروتا بي كدبزم طديب آماده كرو كحشم ترمي عبرك يارة دل يا عدمك ب بباہے اِن کسائنگون می عبار کلفتِ خاطر شمشيصاف يار ، جوز سراب داده مو وه خط سنرے کہ برزسایسادہ ہو آج بيداريس بخواب زليغا محكو د کھتا ہوں أے بقی س کی تمنا بوكو سنتين د كيد د كير يحسب الوال محم يدنك زردم حمين زعفرال تحج وبان زخميس آخر بوني زبال بيدا عرائد فرير مركوى بسال بيل بوبودباو انثاريرق مشته فاروس ببتر نيازعتن بخرمن موزا سباب يورابير كى تصورنے بصحاب موس روغلط بادآ باجوده كسناكه بيس واه غلط ... نظام الدين كوخسرو بسراج الدين كوغالب المحدوم شدول كوقدرت تسي دوطالب "فردغ بهرميرزا حاتم على مهسر فدا سيس محي جا مول ازرو جر (II) عناياتِ الني بومبارك ولى عبدى بن ثنابى بومبارك دل سے مگرم سے ارمال کال کے دلآب كاكدول مي عي وكيريوآب كا

سه نے دومرشدوں کو قدرت حق سے الخ ۱۱۰۰ کسی موقع پرخواج نف آم الرتیا اورامیز فرنسور کے فصوصیات پروربازی آمرکرہ جورباتھا جونوا فالب فیلی وقت پیشنو پڑھا۔ سه خدا سے ممیامی جا بول ازروبرالخ منا از اللہ نرماتر علی فتر کی تمنوی شقاع مرکز شاہ کہ ور دکھ الاشندی کراشعاروس فر کھی کھر در کھا حظا المثالہ ا

مزاخالب في ماتم على تقرى تنقل مركو بي موكون كها المنوى كاشعار جي في كهي كاكبون كيا حظا المايداكر اس الداز برانجام إس كي توييمنوى كارنامة اردوكهذا على -

وده مد ولى عدى من تنابى بومبارك الإ يشعر زاماحب في نواب ملان كوايك خطي بطور مرنام الكما تما -

عركبرايك بى يبلويدالا كالمع ماه نوجول كه فلك عجر بكما ما ي مح كدروف غيدكل وع آشيال بعرواب صبالكاده طما نج طرف سطبلكي زخم دلتم نے وکھایا ہے کہ جی جانے ہے ایے منتے کوٹلایا ہے کدی جلنے ہے ذراكرزورسين بركه تيريرستم كط جوده تط تورل على جودل على تودم عظ تعنماس باغيس جب آے توگريال آئے كلشن وبرجى بكوني سراحماتم دوزگرال برزانے کی صفحی ایس كمردول كونه بدلت بوس كفن دمكها آيابرايد مكان نظرلامكال مجي مرتب برها مالعي غيرنے روزن كى طسىرح دىد كاآزاردهكيا يرى يري يى كى ندمون جعائك تاكك كى ده مرغ بخزال كي صوبت سينخر آئنده سال تك جوكفت اردوكيا دم والبسي برسرواه ، عزيزواب اللهي الترب فرازمسندعيش وطرب مكريان بزارشكركدستدغلام باباني كرآسال بيكواكب بيخاشاني زمين پياليا تا شاہوا برات کی رات مسنديش رجسكران جب كدستدغلام بابانے اليى رون بونى برات كى رات كدكواكب موسية كالثاني يرشعرانتقال عاتبل اكثرمرزاك وردربان ربتا تقاء بزادمث کمک الخ جكرسيدغلام إانے الخ

جبلهسيدعلام ؟ إلى الم ق يدود أول تعليمات مزا خالب في تنظريب ثناوى سنيدخلام ) باركمي مورت لكم تنظ گرتاريخ نكان خريخت كا عذر كرتے جوے لكمنا إلا وه دوست جمادة وهون تاجه كين التيستة وه جنت كومدها رسے معذور محول اور مجبور ميول . درم ددام اپنیال کہاں ،، چیل کے گھونے میں ماکہاں
پیرومرٹ درمان کیجے گا ،، میں نے جمنا کا کچو نہ کھا مال
منین عمر کے ستر ہوئے تنار برل ،، بہت جیوں توجیوں اور مین چار برل
سات جلدوں کا پارسل بہنچا ،، واہ کیا خوب برکل بینپ
میں جولا نہیں بچھ کو اے میری جال ، ہ کروں کیا کہ یال گررہ بیں مکال
تحریرہ یہ غالب یزداں پرست کی ،، تاریخ اس کی آئے نویں ہے آگت کی
مسجد کے زیربا یہ اک گھر بنالیا ہے ،، یہ ببندہ کمینہ ہمائے مندا ہے
آئے کے نند برکادن ہے آؤگے ،، یا فقط رستہ ہیں بتلاد گے
گانانہ اسے کہ بیرائے ہیں آم ،،

» درم ددام اپنے پاس کہاں اس ایک درجسین علی خال کھیلٹا آیا کہ داداجان متحالی منگاددا درجیوں کی تلاش میں صند تجے کھول کرادِ حراُدھر ٹیولنے لگا تومزا خالب نے پیٹعرپڑھا۔

وا مزا فالب نے نواب او الدور شفق کوچ خط لکھا اس کے من مطبور عود مندی میں بیشعر سرآ فازنام ہے.

«. يتغوم زاغالب في بين تحاص صغير بگرامي كولكها كارجوا في انساديوي :

سام آبرگنے ہم جفرت خالف ؛ بهت جوں توجیوں اور تین جادیں ۔ مگر پہلے ہے ماڈین کی ہے دعان خطاکرے مراخالب جیے ہزاد بری بس مرز خالب نے مائم علی تبرکوشط میں کھیا" بھائی جان کل توجمعہ موزم بادک وصعید کفاگو یا میرے حق میں موزعید تھا۔ جا مگڑی دانیا کا نامرز فرست فرمام اور جا مگڑی کے بعد وقت شام سے سات جلوں النج

ره پرشونها است میزدهدی بروی کیدخط کے شروع می انکھاتھا? خداکا تبریہ قاسم جان کی گل سادت خان کی نبریہ . ۱۵ پیشو منظوم سوال وجواب کا آخری شعریہ جومزا غالب نے کلکتہ یؤٹورٹن کے لئے دائے بہاور پیارے لال کو بھیجا ، ۱۵ سبد کے زیرہ یہ ایک گھربنا لیا ہے ان پیشورزا غالب نے بی آخری جائے دائی واقع گلی قاسم جان بھٹ سے بہتھاں یوان ۱۵ بدرات کی شند کا ون ان ان ماسطر بیا ہے لال آشوب اپنے دوران قیام ولی مرحفتہ مزرا صاحبے طاقات کے بیے جاتے تھے جب می ان کو ۱۵ بروجاتی تو مزرا غالب ایک خدا کے شعر لکھ رکھتے تھے جس کا مقصد میں طلب ہوتا ،

٥. صغیر بگڑی جب مراعا ب کی دفات کوکے اور نواب خیادالدین کے بہاں تغیر نے کا بندوب ہوا تو کھانے کے ماتھ والم چنے کے وہ کھے ۔ تھے صغیر جو توکرا نے ماتھ لائے تھے تصعف مرزا کی خدمت میں جمعے دیا ۔ واسے بدمھرے تکھا جواآیا ۔

تورييط بب كريم عام وسبوكيم كوكيا ١١١ أسمال سيادة كلفام كريراكر ١٩١ كيول ندميرن كومغتنم جانول ١١١ دتى والول بسايك بيابي روزاس شہرس اک حکم نیابوتاہے رہ، کھیجیس نیس آ کے کدکیا ہوتا ہے كوند ملت تقي ياك شهري رية تح دي، گرمسيبت تني توغرب مي الطالينة اسد ميري دني بي مي بوني تني ينواري إلياب گیا ہوجب اپناہی جیوٹرائکل ،، کہاں کی رباعی کہاں کی غزل «» مرزا خاکب میروبری چوف کو تکھتے ہیں: رئیس درباروالے مباجن لوگ سب موجود «الي اسلام بی سے صوب تین آدی باتی جی میرانی پ مصطففان سلطان بي ميمولى صديالدين خال دبليمالان بي سكب دنيا موسوم بداشد ، تينوں مردوز ومعاود وفردم وفوم . توجيع الخ دم امیرمبدی کونکھا ?" یہ باتی مقباری ہم کوبیندیشیں آتیں ہم نے میرکا ومقبلے سا ہوگا۔ جغیرالفاظ لکھتا ہوں کیوں زمیرن کو انخ مرتبی کامقط یوں ہے مدر کوکیوں نیمغتنم جائیں ، انگلوگوں میں اک راہے ہے ۔" میر کی ملک میران" اور" رہا" کی بیا کیا اجا تعرت ہے۔ رم مردبری کو لکھے ہیں : میرالد سے آکر کھاکریہاں بڑی شدت ہورسانت میکاکردن کی پربان برقناعت سن ہے۔ لاہری وروانه كاتفا نيداد وزها بجاكر والمي المراج والمركد وكالكائف في المراج والمراج والله من بجورتاب

دم) نواب اميرالدين احرخال كولكينية مي " تهادانتهرمي رمناموجب تقويت دل يخد كوز طنة الإنجال ايك سيرد كيمروا وول بكئ أدى طیورا شیاں گم کردو کی طرح اڑے پھرتے ہیں۔ ان میں سے دوج رکھو نے مخطے کھی بہاں تھی آجاتے ہیں ،وصاحب اب کب

وعدد وفاكروكي "

الد، خشی بی بن حقیر کو سرگریال تغتر کے دیوان کا دیبا چاکھنے کے عدر میں تحریر فرماتے ہیں : "د اوریاج بتم کومیری فری میں -مِن ابنى جان سے مرتابوں ۔ گیا جوجب انخ نقین ہے کہ وہ اورآب میرا عذر قبول کریں اور نیجے معان رکھیں ۔ فدانے ہجہ پروذہ فاز معات کردیا ہے۔ کیاتم اور ففت ایک دیباچ معاف زکرو کے " پھڑکھاٹ دیاچ کھنا ہاں گیاآ سان ہے کلیج کھرچنا پڑتا ہے "

برنی اس بیررس ده رسول التُركا قائم معشام ب مِت رقبر، لازم بي نباه اكبك كومندى يس كتة بي عكور رآب، یانی ریجر، دریا . نبر دیجر، رطفل الأكاا وربورها دبيراب دانت دونال ببزط كوكمة بيراب رسك بيكا اوركبير بعضغال آنکه کی میتلی کو کیتے (مردمک) الشمس بسورج اوراشعاع أكى كرك دآشان گونسلانیجبره رفض) آم كوكيتين دانسهامشن ركهو فارى وكلخن إساور بندى مبجار أك غزل تم اور شرهداو - والسلام بوسى انسان جومايل نبس اليهير مضئ كاتوس قائل نبي أس كوآ مدنام كي مشكل نبس

رقادرالله اورديزدال اعفدا بیتوائے دیں کو کہتے بی را الم رمبرسورج جا ندكو كيت بي ومآه نيولا راسو، باوردطاوى، مور رخم ب مشكا اور تحليا ب سيوا دوده جوين كاعده اشيرب رماه اجاند داخترين تاسے رات زشب داستخوال، برى عادرم الاست، كمال رشيم بسية كله اورو تركال بيربلك لوطي دروماه واوردآجي جرن دیشہ مجفرادر کھی ہے دمکسی، روني كوكتة بي النيبياس ركلو ركوه كومندى مي كيتي بياد الياقا درنام في آج اختمام علم بى سے قدرے انسان كى كى يار ينت بورك رك رك رك حب نے قادر نامیساراط ولیا

یشنوی خابن باری کی طور برہے ۔ فاور نامہ کے نام سے تنبئن پریس میں جبی تنقی ۔ مرزاصاحب نے یہ کستا ب باقر علی اور سین علی نواب مارٹ کے بچوں کے بیے تکھی تی تبنوی کائی طویل ہے ، چند نشخب اشعار طاحظ فرائیں

## مرتب مرقع مالب کی دوسری مطبوعات منشرح د **بوان غالب** رمهندی )

کلام فالب کی اردوشرص تو بے شار پائی جاتی ہیں لیکن ہندی داں طبقہ کے ہے ایسی کو ٹی چیز موج دہیں ہے جس سے ان کا اولی ووق پورا ہوسکے۔ لہذا مرتب پوصوف نے اس ایم کام کوٹری ڈی سے انجام دیلہے۔ فربان وہبیان سا دہ بلیس مختصر اور برمعنی ہیں۔ کلام فالب کوبجا طور پر بھنے کے لئے اپنی تشم کا بے نظر نسخہ ہے۔

قیمت محلد سات رویے ۵۰/۵ سات رو بے کچاس ہے

# فكرغالب

یرکتاب فالبیات کو افریجی ایک مفیداور دلجیپ اصافه به ۱۰ سیمی مرزافالب کے طلات زندگی ، عادات وخصائل اورخصوصیات کلام وفیره پر بر بیپلاس سیرحاصل رفین والگی به علاده از ی مزرا فالب کے جندا ہم خطوط بھی ثنال بی اور دیوان کا انتخاب بی ۔ کمبی کمبی شفیدی جملک نے جمیب بطف پدیواکر دیا ہے ۔ غرضیکہ برکتاب تددوان فالب اور طلبار کیلئے جملک نے جمیب بطف پدیواکر دیا ہے ۔ غرضیکہ برکتاب تددوان فالب اور طلبار کیلئے ایک مفید ترین تخف ہے ۔ نیمت چاگر دو ہے ۔ مکتب جامد المیلی جامد ترین تخف ہے ۔ اندو بازارد ہی مانہ ایک مفید ترین تخف ہے ۔ نیمت چاگر دو ہے ۔ مکتب جامد المیلی جامد ترین تخف ہے ۔ اندو بازارد ہی مانہ دو رحسلی اسٹور ۱۰ جن تی کہ سٹور ۱۰ جن تی دو رحسلی



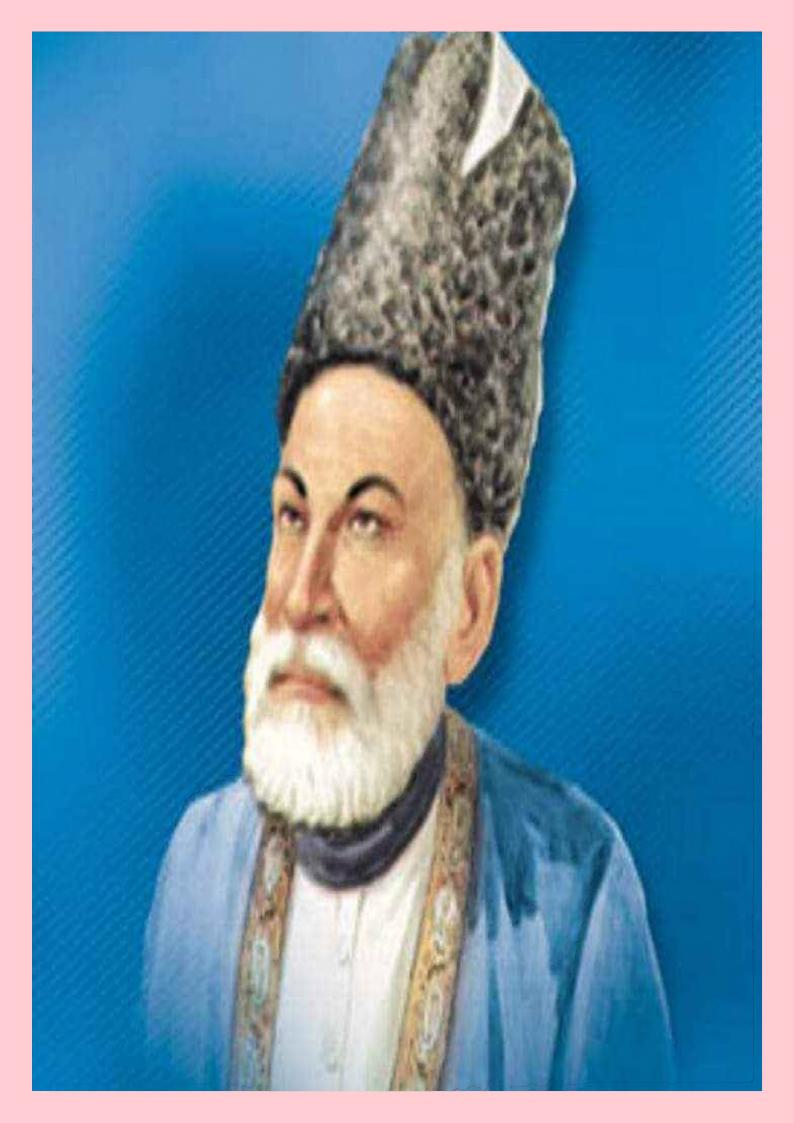